عمران سيريز نمبر 6

نیلے پر ندے

(ململ ناول)

اس نے اے دوبارہ اسٹارٹ کیا... انجی جاگا... ایک مختصر سی انگرائی کی اور پھر

کی بار استار ک کرنے کے باوجود مجی انجی ہوش میں نہ آیا!....
" بار وسكا لگانا برے گا!" اس نے بیچے مز كر كہاا كر سيجل سيث سے فرائے بن بلند ہوتے

رہے۔۔۔ لیکن خرا<u>ئے</u> بدستور جاری رہے۔ "ارے ... ارے ... روکو ... روکو ... استان فی چنا ہوا کار کے پیکھے دوڑ نے لگا لیکن وہ اسکے موثر پر جا کر نظروں سے او مجل ہوگئی افیاض برابر دوڑ تاریا! ... اس کے علاوہ اور چارہ جمکی کیا خیا ... اور دہ ایک چنان سے فیک لگا کر ہائیت کیا خیا ... اور دہ ایک چنان سے فیک لگا کر ہائیت گا اس کام نہیں ہو تا۔ دہ ایک چھڑ پر بیٹھ کر ہائیتے لگا!

لا برهای پردورہ ماں والے اس مرکت میں وہ عمران کی بوٹیاں بھی اڑا سکنا تھا لیکن سانسوں کے ساتھ عبا اس وقت اس حرکت میں وہ عمران کی بوٹیاں بھی اڑا سکنا تھا اس کی ذہنی حالت بھی اعتدال بر آئی گئا!

ما تھ ان وہ میں اس کے ساتھ بی فیاض کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ عمران پر عصد آتا قد د تی امر تھا الکین اس کے ساتھ بی فیاض کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ آج اس نے بھی عمران کو کافی پریٹان کیا ہے!

دوجان تفاكہ عمران آج كل كام كے موؤش نہيں ہے البذااسے يہ حركت كرنى بن كااور پھر جب يہ " تفريحی سنر" طویل بن ہوتا گيا، توع بان كويہ بناتا پڑاكہ وہ اسے سر دار گذھ لے جارہا ہے اس پر عمران ایک لمی سائس تھنج كر خاموش ہوگيا تھا! اس نے يہ بھی نہيں پوچھا كہ اس طرح سر دار گذھ لے جائے كا مقعد كيا ہے؟....

مرن سردار لاھ ہے جانے ما سب ہو ہے۔ بھر اس نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی! یکھ دیر یو تھی بیٹیا رہا تھا۔ پھر پھیلی سیٹ پر جا کر خوا<u>ڈ</u> لینے شردع کردیئے تھے!

رسے بی رس سیاس مورت علی فیاض کا غصہ زیادہ زور نہ بکڑ سکا ہوگا!وہ ای پھر پر گھنوں علی سے کہ ایسی صورت علی فیاض کا غصہ زیادہ زور نہ بکڑ سکا ہوگا!وہ ای پھر پر گھنوں علی سر دیتے بیشارہ اِ ختک کا فی محلی اِ اِس کا فی اور کا فی کا تھر موس گاڈی میں دہ گئے تھے! ورنہ وہ اس میکون ماحول سے کطف اندوز ہونے کیا کوشش ضرور کرتا!

ورند ووا ی پر میون ما ول سے سعی مرور اوسے و اور استان و والی ضرور آئے والے وہ مطمئن تھا کہ عمران کا فداق خطرناک صورت تہیں اختیار کرسکیا وہ والی ضرور آئے گاور کیجے تعجب نہیں کہ وہ قریب ہی کہیں ہوا

وروری اسب میں مدرہ رہیں ما منطق متعلق سوچتا رہا اے اس کی بیتیری حرکمتی یاد فیاض محفوں میں سر دیئے عمران ہی کے متعلق سوچتا رہا اے اس کی بیتیری حرکمتی یاد آری تغییں! وہ حرکتیں جن پر بننی اور خصہ ساتھ ہی آتے تھے اور دوسروں کی سمجھ میں تہیں آتا تھا کہ وہ ہنتے ہی رہیں یاعمران کو ماد بیتیس!

ا نا حالہ وہ ہے حاربی میں مران وہ میں اس حماقت کا اظہار اس کی فطرت کا بڑو وائی بن چکا تھا اور وہ کسی موقع پر بھی اس سے باز نہیں رہتا تھا ... دوان کے سامنے بھی حمالت انگیز حرکتیں کرتا جو اسے احمق نہیں سمجھتے تھے۔ مثلاً

> 'گار اطارت نہیں ہو رعی ہے!" کیٹین فیاض نے کہا۔ "جب چلے تھے تب تو شا کداشارٹ ہو گئی تھی!" "چلو دھکا لگاؤ!"

سوير فياش....!"

عمران نے منہ پھیر کرائی کمرکار کے اگلے تھے ہے لگادی اور زور کرنے لگا۔
"ادے خدا عارت کرے ... سور ... گدھے!" فیاض دانت پین کروہ گیا۔
"لب کیا ہو گیا ...!" عمران جعلائے ہوئے لیجے بیں بولا!
فیاش نیجے اتر آیا۔ چند لیجے کھڑا عمران کو گھوڑ فار ہا پھر بے بمی ہے بولا۔
"کیوں پر بیٹان کرتے ہو؟"

" پريشان تم كرتے موايا ين!"

"ا چھا ... تم اسٹیرنگ کروا میں دھاد بنا ہوں!" فیاض نے کہا۔ "اچھا بایا!" عمران پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا!

ودا گلی سیٹ پرجا میشااور کیٹن قیاض کار کود تھیل کر آگے کی طرف بوھانے لگا! کارند صرف اسٹارٹ ہوئی بلکہ فرائے بجرتی ہوئی آگے بوھ گئی! خود کیٹین فیاض کے لئے عمران نے ایک ٹیل در جنول کیس نبطائے تھے!کام اس نے کئے تھے اور ہام فیاض کا ہوا تھا۔ طاہر ہے کہ وہ ایسے آدی کو احمق ٹیس سمجھ سکنا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہمی عمران کے احتقائہ رویہ بٹس کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی!

خیاض الفااد دُول میں عمران کو گالیاں دیتا ہوا سڑک پر چلنے لگا۔ لیکن جیسے می اسطح موٹر پر پہنچا اے سامنے سے کوئی آتا و کھائی دیا! چلنے کا انداز عمران علی کا ساتھا! ... فیاض کی گھیاں سیجھ گئیں! مضیاں سیجھ گئیں!

عمرالنا نے دور تن سے ہائک لگالی '' کپتان صاحب! وہ پھر رک گئی ہے ... چلو و حکا گاؤ...!''

فیاض کی د فقار تیز ہوگئی اوہ قریب قریب دوڑنے لگا تھا! عمران کے قریب پیچھ کر اس کا ہا تھ مگھوما خبر در لیکن خلا بھی چکر کاٹ کر رہ گیا کیونکہ عمران بڑی چھرتی ہے بیٹھ گیا تھا! " ہائیں ۔۔ ہائیں تی ایکیا ہو گیا ہے تہمیں!" عمران نے اٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑنے ہوئے کہا!" ابھی تو اچھے بھلے تھے ۔۔۔"

"ميل حميس مار ڈائول گا!" فياض دانت پيس كريولا!

"اب يمال تنهالًا بن جوجا موكر لو... كولَ ديكي آتاب!"

عمران نے شکایت آمیز لیجے بین کیا حم گروہ سالی اسٹارٹ تمیس ہوتی تواس میں میرا کیا تصور ہے!" " ہاتھ چھوڑو!" فیاض نے جھٹکادے کر کہا لیکن عمران کی گرفت مضبوط تھی ود ہاتھ نہ چیخراسکانہ " وعدد کرو کہ مارو کے تمہیں!" عمران بزی سادگی ہے بولا۔

· " مجھے عصرتہ ولاؤ\_!" - " مجھے عصرتہ ولاؤ\_!"

" (چھاتو اس کے علاوہ جو کھے کہوہ لادوں! ٹافیاں لو کے!"

فیاض کا موڈ ٹھیک ہوئے میں بہت ویر تہیں گی! .... وہ کرتا مجی کیا عمران پر خصہ اتارہ بھی ایک طرح سے وقت کی بربادی ہی تھی۔

دیے اس بار حقیقا کار کو دھا دینے کی ضرورت نہیں بیش آئی!

عمران نے اپنے کی منٹ اس کے الجن پر ضائع کے تصادہ زیادہ دور نہیں گیا تھا! ... قریب بی ایک جگہ کار روک کر المجن کی مرمت کرنے لگا تھا! اے توقع تھی کہ فیاض بے

جد رہ ا جاشہ دوڑ تا ہوا دہاں کے پہنے تل جائے گا۔ لیکن جب کی من گذر جانے کا باد جود مجی فیاض تہ آیا تو دہ خود تی اس کی ملاش میں چل پڑا۔

ودہ وروں میں مان ہے۔ تھوڑی دیر بعد دہ مجرای چکراتی ہوئی سڑک پر سفر کر دہے تھے الیکن کار لیاش ہی ڈرائیو کہ در مادر عرالنا نے بھر مجھیلی میٹ سنجال کی تھی۔

> فیاض پر بوائے لگا"اس وقت تمباری عکد اگر کوئی اور ہوتا تو....!" " چین سے محر پر براسور با ہوتا!" عمران نے جلدی سے جلد پورا کردیا! " کوئس مت کرور" فیاض نے کہا۔" معالمہ پانچ برار پر ملے ہواہے!"

> > "كبيامطالمه!"

"مرواد گذره می تمیارا فکاح نمین ہوگا!" فیاض نے خنگ کیج میں کہا!
" اس بیر اوقت برباد کرارے ہو!"
" ایک بہت تل دلچپ کیس ہے!"

" إِر بَيْاضَ إِلَى عُل آكيا مول!"

"تبارى زبان سے يكى باراس متم كا جلد ك ربابول!"

فیاض نے جرت کا ہر کی ا

" سینظروں بار کہ چکا ہوں کہ لفظ کیس میرے سامنے نہ وہرایا کرو۔ کیس لاحول والا تو میں نے اکثر وائیوں کے زیگل کرانے کو بھی کیس تن کہتے شاہے!"

"سنواعمران ... إيورته كروا ... أبياد لجيب ...!"

" من كي أنين سنا جابنا خم كروا محص فيند آري باستحران في الي اوي ملن وا

以上が

"فی الحال میں صرف یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سانے کوئی الی حرکت نہ کرنا ا ے وہ بدول ہو جائیں!... معاملہ ایما ہے کہ وہ سرکاری طور پر کوئی کاروائی تہیں کر کئے!! اگر کرنا بھی جاہیں تو کم از کم میرا تھکہ اے بنس کرنی نال دے گا!"

قیاض بر بواتا دہا ... اور عمران کے قرائے کار میں گو شجتے رہے اتنی جلدی مو جانا ناممکا میں سے تھا ... شاکد عمران کچھ شنے کے موذ ہی میں جہیں تھا!

مروار گذرہ ایک بہاڑی علاقہ تھا!اب سے بچاس سال قبل یہال خاک از ل رسی مول ۔

147 ہوئے۔ ابھی بچیری میزین خالی تھیں! فیاض نے جاروں طرف نگاہ دوڑا کر ایک میز منتخب كى ... اور دو دو تول كرسيول ير بيخه كية ا اس گوشے کے ویٹر نے قریب آگرانہیں ملام کیا۔ " وعليم السلام" عمران في الحد كراس مصافحه كرت بوس كل " بح تو بخريت بين" " ين ... ي ... صاحب ... عي عي إن ويثر بو كلا كر من الكاور فياض في عمران كي عير میں بڑی بے دردی سے چکی فی .... عمران نے "سی "كر كے ويٹر كام اتحد مجھوڑ ديا۔ "كمات من جو كه محى مو لاؤا" في حن الدوير على كبالدر ويتر جا كيا! جن لوگوں نے عمران کو ویٹر ہے مصافحہ کرتے و کھاتھا۔ دواب بھی ان دونوں کو تھور رہے تھے! فياض كو بجراس ير تاؤياً گيااور وو تلخ ليج ميس بولا-" تمهار يرساته وى روسكاب، يحالي مزت كاياس فيوا "آج كل فرق ياس اور كنيش بالكل بقد إ"إس في سر بلاكر كبا اور بونف سكور كر جارون طرف ويكيف لكاا " فإض إيرواه تدكروا" عمران في تحور كادير بعد مجيد كى سے كما!" عن جاتا مول كدتم مجح يهان كول لائ موركيايل نبين جامناك بيريلين نائث كلب ؟ " میں کب کہنا ہوں کہ تم سروار گڈھ کہلی پار آئے ہو!" فیاض بولا! طباف توقع اس کا موڈ أن واحد من تبديل مو كيا تعاليه مكن بي كرية عمران كي سجيد كى كارد عمل رما مو " بين روزانه با قاعده طور ير اخبار پڙهٽا جون!" عمران نے يجھ سوچے ہوئے کہا! "أج ايك بغية قبل اي بال مين ايك نتها ما نينا برنده الربا تهاا "عمران آست بولا! "او ہوا... الو بم مجھ عے!" فإن كے ليج ميں دليا ہو كى كا مرت محق،

" گرتم اس سے بیانہ مجھتا کہ مجھے کی ایسے پر عدے کے وجود پر یقین مجی ہے! " ا "تب يمركيابات مولى!" فياض في الوى س كما "مطلب پیرے کہ اسے طور پر تحقیق کے بغیر ایسے کسی پر ندے کے وجود پر یقین نہیں کر سکیا" "اورتم محقيق ك بغير انو ك تبين إ" فياض في جك كركهاا " يجي ياكل كية في تيس كانا!"عران كالجديب خلك تما! " مجيد كيايزى ب كه خواه كؤادا بناه فت برباد كرول!"

منی کا تیل دریافت ہو جانے متعالیک اچھا خاصا شہر کس گیا تھا۔ شروع ميں صرف مرووز طبقه كى آبادى تقى البت آبسته بيه آبادى مجيلاؤا عتيار كرتى كئ مجر ایک دن سر داد گذھ جدید طرز کا ایک ترتی یافتہ شہرین گیا! پہلے صرف منی کے حمل كۈول كى وجە ہے اس كى ائبيت تھى ليكن اب اس كا نثار مشہور تفریخ گاہوں میں بھی ہو ہے تخا.... اور بہال کے نامِ کلب وور دور تک ش<sub>یر</sub>ت رکھتے <u>تھوا....</u>

كيٹن فياض نے كارا كيك كلب كے مائے روك دى! ٹاؤن بال كے كلاك ناور نے التي ا عمارہ بجائے تنے اور یہ نائٹ کلول کے جاگئے کا وات تھا ... مگر عمران کے خوالے جائے تھے... فیاض جانبا تھا کہ ود سو نہیں رہا ہے! خرائے قطعی بناو کی بیں! لیکن وہ اس کا کچھ بگاڑ ٹھے سكنا تحاايد اوربات ب كدوه كارك قريب حركر في والول سي آكميس ملات بوت شريا تھا۔ وہ کارے قریب سے گزرتے وقت ایک لحد رک کر فرائے سنتے اور پھر مسکر، نے ہو اللہ

"ادمر دود!" فناص جهلا كراسيه مجتمعوز نے لگا!

مِیلے تواس پر کوئی اثرین تہیں ہوا۔ چر یک بیک یو گلا کر اس نے کھلے ہوئے دروازے 🌉 چلانگ لگاه ی! مگراس بارچوٹ ای کو چو لی استصد خالباً یہ تھا کہ سڑک پر گرنے کی صورت میں فیاض نیچے ہوگااور وہ خود اور ا... مگر فیاض بوی چرتی نے ایک طرف بت گیااور مرا جمونک میں تو تھا جی او تد<u>ھے</u> متہ سراک پر چلا آیا ...

البنة ال كى غِرتى مجى قابل تعريف تحمد شايد على كس في السي الرق و يُعابوا ... دوسرے بی الحد می دوائے پر سکون انداز میں فیاض کے شانے پر ہاتھ رکھ کوڑا تھا ہیے کو ا بات ہی نہ ہو۔

"بال تواب بهم كمال بين!"عمران ألي الي اليع بين يوجها جس بين شد توشر مندكى سمى اورديا بے اظمینانی ا ... فیاض پر بنسی کادورومز گیا تھا!

عمران بے تعلقانہ انداز میں کھڑار ہا۔

آخر فیاض بولا۔ ''کپڑے تو مجاڑلوں'''

اور عمران بری معاد تمندی سے فیاض کے کیڑے جماز نے فگا!

"أب جعيني مَد مِنْ أَوَا" فَيَاضَ جَمِر مَن يَزِل

"تم بميشدادت يفاقف بالتي كياكرت بوا" عمران بكز كيا\_

" حِنْو- جِنُوا" فِياضَ نِے اسے و حکیل کر عمارت کی طرف پڑھائیا۔ دو دوتوں بال میں ہ

ولى بورس كيكن بجرية تكلف ايك محفظ س زياده شدر قل رات بمرود سكون س سويا اور جب وررى في جاكا قواع مادے جم يربرے بدے مقيد و صبيات ... ماص طور يرجرد بالكل ى بدنما موكيا بي ... اب اكرتم اس ويكمو توجيلى عى نظر من ده يرص كاكوكى بهت يرانا مريض معلوم ہوگا! .... " كمن كا مقصديد ب كروووا في اى برعب كرحط كالتيدين إسمران اولا-"كباۋاكٹرول كى دائے يكي ہے!" " وَاكْرُون كواب برص مليم كرنے بن تال إلى الله جيل كاخون شد كيا كيا ہادا اى كى بناوير ۋاكتر كو كى وائتى وائتى وية بوع تىكلوارى بىل" "خون کے متعلق ربورٹ کیا ہے!" "خون میں بالکل تی متم کے جرافیم پائے مجے میں! کم از کم اس وقت تک کے دریافت شد جراثيم في ان كاشار فيس كيا جاسكا!" "اده اليماريورك كالك كالى توشى عائك كا-" "خرور ل جائے گا۔" فاض نے سکریٹ سلکاتے ہوئے کہا۔ ''تگر اس کے جائدان دالے محکہ مرافر سانی ہے کیوں عدد چاہتے ہیں!ای مرض کا سرائے

"مران کے عامان والے عمد مرا ارسان سے بین مداوی ہے این " ف ارت ڈاکٹری یا سکین گے!" "طالات کچھ ای ضم کے بین!" فیاض سر بلا کر بولا" اگر واقعی یہ کوئی مرحم ہے توا؟ برند ہے نے جمیل بی کو کیوں متحب کیا تھاجب کہ پوراہال بجرا بوا تھا!"

" بيد دليل بے تکي ہے!" " ... محمد ... ...

" بورى بات يمى توسنو!"

" اُگر احِالک اُس دن دواس مرض میں جنلانہ ہو گیا ہو تا تواس کی منگنی نئیرے عی دن ایا بہت اونجے خاندان میں ہو جاتی۔ "

"!Un--!62...&T"

"اب تم خود سوچو!"

"سوج رہا ہوں!"عمران نے لاہروائ سے جواب دیا! پھر پھے دیر بعد بولا "گردان کے ز کے متعلق ڈاکٹر کیا کہتے ہیں!"

"كيماز نم!... دومرى صحاس جكه صرف ايك نشان نظر آدبا تفاجي كردن بس گذشته

"ود تو تمهیں کرنا تی پڑے گا!" "زبر دی ا...." "تمہیں کرنا پڑے گا؟" "کیا کرنا پڑے گا؟" عمران کی کھو پڑی بھر آؤٹ آف آرڈر ہو گئی! "کچھ بھی کرنا پڑے!" "اچھا ٹیل عبر کردل گا گر نہیں ویٹر کھانا لارہائے! میں ٹی الحال کھانا کھا کہ ایک ک

"اچھاٹل صبر کروں گا گر نہیں ویٹر کھاٹالا رہاہے! میں ٹی الحال کھاٹا کھا کہ ایک کپ چائے پیچک گا! .... البقد الکواس بتد!"

کھانے کے دوران میں کی کی خامو ٹی رہی! شائد نیاض بھی بہت زیادہ جو کا تھال کیائے کے بعد جائے کے دوران مجروی مذکرہ چھڑ گیا!

" جمیل کا بیان میں ہے! میں نے دی میز نتیب کی ہے جس پراس دن جمیل تھا!" "کیا!" عمران المچل کر کھڑا ہو گیا۔ "لیتی میں میزجو ہم استعمال کررہے ہیں!" "بال میں!اور خدا کے لئے شجیدگی سے ستوا بیٹھ جاؤ!"

" وادرے آپ کی مجید گی!" عمران پڑ کر ہاتھ نچاۃ ہوا بولا۔" سانپ کے بھن پر بٹھا دو مجھے۔ لعنت بھیجا ہوں الی دو تق ہرا...."

فیاض نے اے می کو بھا دیا اور کہا" تہیں ہے کام کرنا بل بڑے گا خواد بھی ہوا ٹن الن لوگوں سے دعدہ کر چکا ہوں۔!"

" کن لوگول ہے!"

" جميل ك خائدان والول \_!"

"إجهاموشروع موجاؤ... عن سن ربابون!"

"جيل اي بر پر قا!"

" پھر موڈ تراب کر رہے ہو میرا" عمران خوفردہ آواز میں بولا۔ "باربار بہی تملہ دہراک ...."

" ہشت! ... در جنول آو میول نے اس نیلے پر شرے کو بال میں چکر لگت و کھا تھا! وو چند

المح ظلا میں چکرا تارہا بھر اچانک جمیل پر گر پڑا ... اور اپنی بادیک سے چونچ اس کی گرون میں

اتار دی اجمیل کابیان ہے کہ اے اس کی چونچ اپنی گرون سے نکالنے کے لئے کسی قدر قوت بھی
صرف کرتی پڑی تھی۔ بہر حال اس نے اس کھنچ کر کھڑ کی سے باہر بھینک دیا تھا۔ دور بیشے
موف کرتی پڑی تھی۔ بہر حال اس نے اس کھنچ کر کھڑ کی سے باہر بھینک دیا تھا۔ دور بیشے
موف کرتی پڑی تھی۔ بہر حال اس نے اس کھنچ کر کھڑ کی سے باہر بھینک دیا تھا۔ دور بیشے
در یک بیال نہیں بیٹھ سکا! کیون کہ اسے الیا محموس بورہا تھا! جسے گردن میں بچھونے ڈنک ماد

«مي جيل اس زين كا تهامالك إ" "مو فصدى! خاعدان كے دومرے لوگ حيفان الے دست مكر بين ايادوسرے القاظ ميں اں کے ملازم سجھ لو۔ تمین بچادہ ماموں .... بچازاد بھائی بھی کی عدد...!" "إدر جيازاد سينس!" " أن عدد ....!" "ان ش ہے کو کیا ایس مجی ہے جس کی عمر شادی کے قابل ہوا" " ميراخيال ب كد خاندان من الحاتين الزكيال إن" "جیل کے کاروبار کی تفصیل ....!" و تنصل کے لئے مرید ہو چھ کچھ کرنی بڑے گی وہے پہال اس کے دو بڑے کار خانے جی اید ایا ہے جس میں منی کے تیل کے بیرل دُھالے جاتے ہیں اووسرے میں منی کے تیل کو مفائي بوتي ہے!" " تو گویاوه مجمی کافی بالدار ب: "عمران سر بلا کر بولا" لیکن کیاخود جمیل اکانے تم سے گفت " نہیں!اس نے تولوگوں سے مانا حینا تھا ترک کردیا ہے!" " لو كيا بن ات نه د كيم سكول گا!" "كوشش كى كى جائے گى كه تم اسے ذكير سكوان والے وہ ميرے سامنے بھى نہيں آيا تھا " تم نے یہ تہیں بتایا کہ محکمہ سر اخر سانی سے درج مع کرنے کی ضرورت کیے محبول ہوئی مح "اس کے چا ۔۔ مجاد کو ۔۔ وہ میر ایرانا شاسا ہےا" "اب ہم کیاں چلیں گے!"

" ميرا شال ہے كه ميں حمييں جيل كي كو ملى ميں پہچاووں! ليكن خدا كے لئے يہت ز بوريت نه پيلانا! ... حمهين اين عزت كالجحي ياس خيس جو تا!" "ميري فكر توتم كيا في ند كروا ميري فرنت ذراواز پروف قتم كى إ" " مِن نبيل فابتأكه لوگ مِجِي ٱلوسمجيل!" "حالاتك تم ب براالو آج تك ميرى نظرون ب مين كرراا" عرال في سجيدى كبال" لاؤاكيك سكريث مجه بحى دوايش بهى اب باقاعده طور برسكريث شروع كردول كا-كل الیک بروگ فرارے تھے کہ جن پیپول کا تھی دودھ کھاتے ہو آگر انہیں کے سگریٹ پیٹو

150 المُحِكِشْن دیا گیا ہواوراب تو ٹا كەخود جميل بھی بيەنە بناسكى كەپرىدے ئے كى جگەپ بى گالگائى ج ا " خوب ....! "عمران بتنصيول سے ايك جانب ديكما ہوا بز بزايا كچے دير تك خاموثى ريا أيا عمران نے یو حیما! "اجھاسور فیاش الم جھ سے کیاجاہے ہوا" " يدكد تم اس سلط مين جميل ك خاندان والول كي مدوكروا" "ليكن ال سنة كيا فائده بموكا! جميل كي مثلق تو بونے ہے رہي اتم مجھے ان اوگوں كا پينا جن کے ہاں جمیل کی مثلنی ہوتے والی تھی!" · "اک ہے کہا ہو گا!" · "مير كا مثلَّى بو كى اكماتم بد جاہے بوك ميں شادى كے بغير بن مرجاؤں!" "تم مشكل اور شاوى خيس سجية اكو كهين كيابال!" "عمران کام کی بات کرو-!" "فغاض صاحبه!.... پي<del>د</del>ا" "اجيما توكياتم بيه تجحظ ہو كہ بيدانيس لوگوں كى خركت ہے!" " اگر ان کا تعلق پر ندوں کی کمی نسل سے ہے تو بقینا انہیں کی ہوگی اور مجھے انتہائی خو 🕏 ہو گی اگر میں کس چڑے کا واماد من جاؤں!" "ثمّ بِهِر بِهِكُنْ لِكُ إِ". "فياض .... فيئر ... يهه ....!" فیاض چند ملحے بچھ سوچنارہا بھر بولا" وہ یہاں کا ایک سر پر آوردو خاندان ہے!... نواپ جاوید مرزا کا خاندان ... بروین ... جادید مرزای کی اکلوتی لا کی ہے اور جادیہ مرزا نے اندازی وولت کامالک ہے!"

"أَبْهَا ... " قمران اپني رائيس پيٽتا يوايولا" تب لوا پني چاندي ہے!" " بکواس بند نہیں کرو گے!" "ا ويطا الخير بناؤا "عمران في ميح سويح موع كيا" جميل كس حثيت كا أوى با" " ظاہر ہے کہ ود تھی دولت مند ہی ہو گاور نہ جادید مرزا کے بہاں رشتہ کی تجویز کیو تکر ﷺ يو تي ... اور اب تو جميل کي دولت بين مزيد اضافه جو جائے گا کيونکه انجي حال بن جي اس کي 🎚 ایک مملوک زین می تیل کا بہت براؤ خرر ودریافت ہواہے!" '' جھے وہ کمرہ ہی و کھادیجے!'' '' آئے ۔۔۔۔ بچر کو شش کریں! ممکن ہے کہ ۔۔۔۔ گم تھے امید نہیں!'' وہ نبین راہدار پول ہے گذرنے کے بعدا یک کمرے کے سامنے رک کے عمران نے وروازے کو دھکا دیا! لیکن وہ اندر سے بند تھا!

سجاد نے آواز دی لیکن اعد کوئی صرف کھاٹس کر رہ گیا ... احتے عمی عمران نے جیب ۔۔ عگریت کیس ٹکال کر ایک سگریٹ سجاد کو چیش کیا اور دو سمر اخود سلگالیا! .... سجاد نے سگرین سلگا کر چر دروازے پروستک وی۔

" خدا کے لئے مجھے میرے حال پر تجوڑ دوا" اندرے ایک بھر انی ہوئی کا آواز آئی! " جمیل بیٹے! دردازہ کھول دو! باہر آؤ ... دیکھو میں نے ایک ٹیاانظام کیا ہے! ہاد۔ دشنوں کی گرد میں نالی میں رگڑ دی جائیں گی!"

" كِيا جان على مِكُو تَعِيل جابتا ... عن مِكُو تَعِيل جابتا!"

"يم تو ما يح ين!"

"فننول ہے! بیکار ہے ۔۔۔! اس کمرے سے میری لاش عی نظفے گا! ۔۔. "

"دیکھا آپ نے!" سیاد نے آہت ہے عمران سے کہاادر عمران صرف سر بلا کروہ گیا!

پیر سیاد خاموش ہو کر پچھ سوچے لگا دو بے خیالی بیں بے در بے سگریٹ کے لیے لیے کے

ام رہا تھا! اچا کے اس کے چیرے کے قریب ایک دھاکہ ہوا اور سگریٹ کی و جیال از کسکی ۔۔

"ارے خدایا!" سیاد تی مار کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔

کیا ہوا!" اندر سے کوئی چینا! پھر دوڑنے کی آواز آئی اور دروازہ جینے کے ساتھ کھل م دوسرے لیجے میں عمران کے سامنے ایک قوی بیکل توجوان کھڑا ہوا تھا جس کے بھرے پر بڑ بڑے سفند دھے تھے!

اس تے جھیٹ کر سیاد کو فرش سے اٹھایا اور سیاد عمر ان کی طرف دکھی کر دھاڑا۔ " یہ کیا۔ بیہود گی تھی!"

"ارے لل فد فد فدا کی حتم ... المعمران بکلاتے لگا! " يُركيا ہوا ... "جميل نے ساد کو جمجھوڑ کر کہا" بير کيا خواا"

" کچھ تہیں! "سجاد عمران کو قبر آلود نظرول ہے گھور تا ہوا ہائپ رہا تھا! " آپ کون میں!" جمیل عمران کی طرف مژار لیکن پھر دوسرے بی لمحہ بٹی دونوں ہاتھ ہے اپنا چیرہ چھیا کر کمرے میں گھس گیا! وردازہ پھریند ہو چکا تھا! "اجھالب بکواس بند کرو!" فیاض اس کی طرف سٹریٹ کیس بوصا تا ہوا ہولا... اور آ نے سگریٹ کیس لے کرائی جیب بیں ڈال لیا... وود د نول کر سیوں سے اٹھ گئے! "کیامطلب....!" فیاض نے کہا۔

" حمارے پاس کانی سکریٹ ہیں الب میں آج بی ہے توسکریٹ قرید نے ہے رہا! ۔ فیاض ہو تول جی ہو توں میں یکھ یز برا کر خاموش ہو گیا۔

۳

جیل کی کو تھی بڑی شاندار تھی ادر اس کا پھیلاؤ بہت زیاد د تھا! ہو سکتاہے کہ اس کی تغیری اندازے کے ساتھ ہوئی ہو کہ پورا فاعمان اس میں رہ سکے! کم و بیش پھیس کمرے ضرور رہا ہوں گے۔

فیاض عمران کو بھیلی رات بی بہال پہنچا گیا تھا اور پھر فیاض وہاں آئی بی دیر تھیرا تھا دیر عمل وہ مجاد اور اس کے دوسرے بھائیوں سے عمران کا تعارف کرا سکا تھا! عمران نے بھیر رات سکون سے گزاری! لین سے تک اطمینان سے سوجارہا!

ون کے اجالے میں لوگول نے عمران کے متعلق کوئی اچھی رائے جیس قائم کی اکو تک معدرت عاس کی اسے کا کو تک معدرت عاس کی اسے کا بو قوف معلوم ہو تا تھا!

حاے اس نے اپنے کمرے میں تھائی ... اور پھر باہر نکل کر ایک ایک ہے" امجاد صاحب کے متعلق پوچھنے لگا الیکن ہر ایک نے اس تام ہے لاعلی ظاہر کی! آخر سجاد آ ظراما! حمران اللہ اس سے بھی "امجاد صاحب" کے متعلق پوچھا!

" يبال توكونى بحي انجاد تبيل بإ" سجاد نے كها! ... بيد ايك اد عير عمر كا قوى الحيث آدى تعالى اور اس كى تاك تقى ا

" تب پھر شائد میں قاط جگہ پر ہوں!"عمران نے مایوی سے کھا۔ " کیٹین فیاض نے کہا تھا گا انجاد صاحب میرے پرانے شناسا ہیں اور الن کے ت<u>جیتے!</u>"

"امجاد تهيس سجاد" سجاو نے كہا" من اي سجاد بون!"

" تنہیں صاحب مجھے التجھی طرن یاد ہے۔ امجاد …!اگر آپ حجاد کہتے ہیں تو پھر بھی در سے '' ہوگا۔ آپ کے مجھمجے صاحب … شمی الن سے ملنا جا ہتا ہوں!''

"مبت مشکل ہے جناب!"سجاد بولا"وہ کرے ہے بہر نکالان تیں ... ہم سب خوشامہ ہے۔ کرتے کرتے تھک گے!" " میں نے آب کا عہدہ یو چھا تھا!" سجاد بولا۔

" میں آپ کے کمی سوال کا جواب خمیں دول گا!" عمران کا لیجہ ناخوشگوار خالاً میں ایسی دائیں جاؤں گا۔ فیاض کی ولین کی الیمی ... الیمی کی الیمی ... لاحول ولا قوق ... کیا کہتے میں اے

.... دیشی کی جیسی ....!"...

"الى كى تىمى!" ايك از كى نے شتے ہوئے اللج كى --!

" جی بال ایسی کی تیسی ... شکرید!" عمران نے کہاادر لمبے لمبے قدم اٹھا تا ہوا وہاں سے ج عمل لڑکی نے ساد کا ہاتھ کیڑا اور ایک دوسرے کمرے میں لے آئی!

" یہ آومی بوا گھاگ معلوم ہو تاہے۔"اس نے سچاوے کہا۔

· " مالكان گدها!"

" تبین ڈیڈی ایس ایسا نہیں سمجھتی!... جمیل بھائی کو کمرے سے فکانے کی ایک بہتریا شدیر تھی!... یہ بتائیے کہ پہلے بھی کوئی اس میں کامیاب ہوسکا تھا!خود فیاس صاحب نے ہیں توکوشش کی تھی!"

ہواد کچھ نہ بولااس کی بیشانی پر شکنیں اجر آئی تھیں۔اس نے تھوڑی دیر بعد کیا! " تم ٹحیک کہتی ہو! سعیدو! بالکل ٹھیک! گر کمال ہے ... صورت سے بالکل گدھا معلو ناہے!"

" محكم سر افر سانى مين ايسے تن لوگ زياده كامياب سمجھ جاتے اين اور دو ي ج الى فاہر الله الله على الله الله على ا

عمران برابداری سے یکی اس اندازین رخصت ہوا تھا جینے اپنے کمرے بٹن چینے آئی وہاا سے روانہ ہو جانے کی تیاریاں شروع کرے گا۔

" اب كيا كيا جائے!" حادثے سعيده سے كہا۔ .

" پي .... بين مبين تم جاؤ....!"

"احيما.... پيل ټي رو کتي بيول!"

سعیدہ ای کمرے بیں آئی جہاں عمران کا قیام تھا! وروازہ اندر سے بند نمیں تھا! اس ۔ دستک وی! کیکن جواب ندارہ! آخر تیسر کی دستک کے بعد اس نے دھاکا دے کر دروازہ کھول د کمرہ خالی تھا۔ لیکن عمران کا سامان بدستور موجود تھا۔ پھر نو کروں سے یوچھنے یہ معلوم ہوا کہ عمران خالی اتھ واہر کیا ہے۔ " مجھے بتائے کہ اس بیہود گی کا کیامطلب قلا" سجاد عمران اُکے چیزے کے قریب ہاتھ ہلا کر پیجا گھر کے گئی دوسر سے افراد مجتی اب وہاں ﷺ گئے تھے! " دیکھنے! عرض کر تا ہوں!" عمران گئیرائے ہوئے کیجے جس پولا۔

" یہ کیٹن فیاض کی حرکت ہے اس نے میرے سگریٹ کیس سے اپناسگریٹ کیس بدل آیا ہے یہ ویکھتے! ... سگریٹ کیس براس کا تام بھی موجودے!"

عمران نے سگریٹ کیس انسے پکڑاویا۔۔! ﴿

"منيه سكريث دراصل مير ب لئے تھا!" عمران چر بولا" مجھے بہت اقسوس ہے! لاحول ولا قوق آپ جلے تو نہيں!"

وہ آگے جھک کراس کے چیرے کا جائزہ لینے نگا!

"اگرید نداق تحالو شما ایسے قداق پر لعنت بھیجا ہوں!" عاد نے ناخوشگوار لیجے میں کہا" می نہیں جانتا تھا کہ فیاض ابھی تک بچینے ہی کی صدود میں ہے!"

"ميل فيأض سے سمجھ لول گا!"عمران ائي مختيال جھنج كر بولا\_

دوسرے افراد سجاد سے و حما کے کے متعلق ہوچھنے لگے اور سجاد نے سگریٹ سیسنے کا واقعہ د برائے ہوئے کہا" اس طرح احاکہ بارٹ قبل بھی ہو سکتا ہے! فیاض کو ایسا نداق ند کرنا چاہیے۔ تھا! اس نے اس کے سگریٹ کیس ہے اپنا سگریٹ کیس بدل لیا ہے! آپ سوچھا ہوں کہیں فیاض نے بچھ ہے بھی تو خاق نہیں کیا ہے!"

"خرور كيا بوگا"عمران حاقت انگيز اعدازين بلكين جيها تا بوابولا

"آپ كا عبده كياج ؟"سجاد في اس سے يو چها

" خمده...! ميرا كوئى شهده نهيل ہے۔ لاحول ولا قوۃ كيا آپ مجھے لفتگ سجھتے ہيں! لفتگا ہو گا۔ وقل سالا فياش۔ايک وقعہ يھر لاحول ولا قوۃ!"

"آپِ اونچا بھی منتے ہیں!" حاداے گھورتے لگا!

" بین او نیجا بچا سب یکھ من سکتا ہوں!" عمران براسا منہ بنا کر بولا اور سگریٹ کیس ہے یہ اور سگریٹ کیس ہے یہ اسکریٹ تکا ہوں!" عمران براسا منہ بنا کر بولا اور سگریٹ کیا ہوائی نے واس نے جوان سکریٹ کو آئر چینک دیئے اور سگریٹ کیس کو جوان کا مظاہرہ کرنے کے سلنظ میں سارے سگریٹ کو آئر چینک دیئے اور سگریٹ کیس کو فرش پر رکھ کر پہلے تو اس پر گھونے برسا تارہا! ۔۔۔ کھڑا ہود ر جو توں ہے رو ندنے لگا! نتیجہ یہ اواکہ سگریٹ کیس کی شکل تی شکل تی گو گئا!

یک لوگ سرارے تھے اور کھ اے جرت ے دیکھ رے تھے۔

نبجر نے اے اپنے کرے میں تھی کو درواز داندرے بند کرلیا۔ مران اس وقت پہلے۔ بھی زیاد دبیو توف نظر آرہا تھا!

" بول كيا قصه تفاير ندے كا!" وه عمران كو كھور تا بواغر ليا\_

" قصد لو مجھے یاد نہیں!" عمران نے بوی سادگی سے کہا۔" لیکن پر عدو ضرور تھا!..

"اوروه تمياري كرون عن لك كيا كون؟"

" تمين لنك سكا ... عن و كونى سے كہتا يون!..."

و ممہیں کس نے بھیجا ہے! اس نے میز کی دراز کھول کر لوہ کا ایک دوفٹ لمبارول آلا لے

" کی نے تیس ! میں والدین سے جیب کر بہاں آیا تھا!...." عران نے لا پروائی ۔ جواب دیا الکن اس کی تظریر الوہے کے اس دول پر تھیں!

"على تمهارى بنيال جوسه كردول كالشفيج كردن اكراكر بولا!

"كيادالد صاحب في الياكها إعام النات خوفرده أواز من يوجيا!

"تتهمين يبال مم في يعياب!"

"احیاتم بن تاؤکہ کون بھیج سکتا ہے!"عمران نے سوال کیا میکن فیچررول سنھال ٹراس قدمانہ

عمران "ادے" کرتا ہوا ایک طرف ہت گیا!... رول دیوار پر پڑااور بلیجر بجہ بنتا ... دوس تملہ بھی سخت تھا! لیکن اس بار بنیجر جھونک کر میز سے جا نگرایا اور پھر میز کے ساتھ بتی خود مج الٹ عمیا! موقع تھا! عمران جاہتا تو اتن دیر ہیں درواز و کھول کر کمرے سے باہر نکل سکتا تھا!.. محر معقد درکی طرح کے اور الدر میان میں بیٹ کر جانہ گڑا!

" آپ کے کین چوٹ تو نیم آئی!"عران نے اس وقت یو چھاجب وہ دوسری طرف باتح کیک کراٹھ رہا!اس کے اس جملے پر فیجر کواس زور کا خصر آیا کہ وہ ایک بار بجرائی ہوئی میز فیم ہو گیا۔۔۔!

" میں حمیں زیمہ نہیں چیوڑوں گا!" فیجر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر تا ہوا غرایا! " آپ خواہ مخواہ خفا ہو رہے ہیں چیا جان! "عمران نے تہایت سعاد تمتدی ہے خرض آ "آپ یقینا والد صاحب کے دوست معلوم ہوتے ہیں!اگر آپ کی بچی خواہش ہے تو آئدہ پڑا سال سے تعدیم بھا" پیریسمین نائٹ کلب ون میں مجھی آباد رہتا تھا! ... وجہ بھی تھی کہ وہاں رہائٹی کمرے مجھی تھے ... اور وہاں قیام کرنے والے مستقل ممبر کہلاتے تھے اور پھرچو تک یہ "بیز ان" گا زمانہ تھا۔ اس کئے بیمال چوہیں گھنٹول کی سروس چلتی تھی!

عمران نے ڈاکنگ بال میں داخل ہو کر جاروں طرف و یکھااور پھر ایک گوٹے میں جا بیٹلگ اس کی پشت پر کھڑ کی متمی اس نے ویٹر کو بلا کر آئس کر یم کا آرڈر دیا۔ حالاتک حمکی اس وقت مجمی اچھی خاصی متحی!....

وہ تھوڑی دیر تک آئس کرتم کی چسکیاں لیتادہا ... پھر یک بیک اس طرح اچھا کہ سینے کے مل میز پر آرہادہاں سے مجسل کر فرش پر آرہااور پھر دواس طرح کیڑے جھاڑ جھاڑ کرا چھل کے کود رہاتھا جیسے کیڑوں میں شہد کی تھیاں گھس گئی ہول ....

بال میں اس وقت زیادہ آدی نہیں تھے! بہر حال جینے بھی تھے دہ اپنی جگہوں پر بیٹھے تو نہیں و کتے تھے!

"كيابات ب ... كيا موال كي في مياا

" ہپ .... ہپ سیر ندہ .... پر ندہ!"عمران ایک کری پر ہانچا ہوا ہولا بھر اس نے اس کھڑ کی کی طرف اشارہ کیا جس کے قریب بیٹھ کراس نے آئس کریم کھائی تھی!

" پر تدوا" ایک لڑکی نے تو فردہ آواز میں وہر لیاا

اور بچر لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بونے گا۔ ویٹروں نے جھیت جھیٹ کر ساری کھڑ کیاں بند کردیں!

کیکن استے میں ایک بھاری بھر کم آدی عمران کے قریب ﷺ گیاادروہ صورت ہے کوئی اچھا اُ گر دواحقوں کی طرح کوڑا۔۔۔ ارے ارے ۔۔۔ بنی کر جارہ گیا! آدی نہیں معلوم ہوتا تھا! اس کا چرہ کسی بلڈاگ کے چرے ہے مثابہ تھا! " آپ کے کمین چوٹ تو نہیں آئی!"عمران نے اس وقت!

> " پر نده!" ودعمران کے شانے پر ہاتھ مار کر غر آیا۔ " ذرا میرے ساتھ آ یے!" "کک ... کوں!"

"اس لئے کہ میں یہاں کا بنچر ہوں!"اس نے عمران کی بظلوں میں ہاتھ وے کراہے کری ؟ سے اٹھادیا!

مع تمران کو اس کے اس رویہ پر جرت ضرور ہو کی لیکن وہ خاموش مہااور اس نے اسے اس بات کا موقع نہیں دیا کہ وہ بطول میں ہاتھ ویتے ہوئے تن اے اپنے ساتھ لے جاتار

نیچر سامنے کٹرااے گھور رہا تھااور اس کا سینہ سانسون کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پھول 🖳 نے ... بیس سیحے واقعہ معلوم کرنے کی غر ضراحے یہاں آیا ہوں!" "تم حجوثے ہو!" فیجر غراما! " تمہارے پائی کیا نبوت ہے کہ بین حجوتا ہوں!... مجیمہ صحیح مغلومات عاصل کرنی ا ورنہ میںاب تک پیمال تھیر تا کیوں؟ ... میرام اثنا مضبوط نہیں ہے کہ لوے کی مطاخ یا محت كريجير" "بوتم في يرند ع كابام اس طرح كيول لياتها!" " منتل اس لئے کہ تم جو ہے کیل کر گفتگو کر سکوا ... تم نے محض غیے میں اس مات اضار کردیا کہ یہ تمہارے کلب کو بدنام کرنے کے لئے ایک سازش ہے... کا تم نے دوس اخور کے ربورٹروں سے محل کی کھا ہو گا!" " نہیں!" منبحرائے ہو نٹول پر زبان کھیر کر بولا! لکین نیجر نے اس" نہیں "کا کوئی جواب نہیں دہا! عمران نے مربال کر کہا" تم نے اس لئے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ جمیل شرکا ایک ہم ال ير بنيجر في شير ك اس بهت بوت آدى كو ايك كندى سي كالى دى ا اور يجر خاموا ا تھیک ہے! تم تھنم کھلا نہیں کہد مجتے! ظاہر ہے کہ تمہارا کلب انہیں بڑے آد میوں کی و منیجر نے تمام برے آدمیوں کے لئے مجلی وہی گالی دہرائی اور اینے جیب میں ہاتھ وال سگریٹ کا پیکٹ تاہاش کرنے لگا۔ " کھیک ہے!" جمران مسکر اگر بولا" میں تم سے متفق ہوں اور بیر الحبار بھی متفق ہو جا۔

" میں وعویٰ سے کید سکتا ہوں کہ وہ پر تعد جمیل کے علاوہ اور کسی کو نہیں و کھائی دیا تھا!"

" دد خود نهیں حصد لیتا! مگراسینا امیدوار کھڑے کرتا ہے.... اور اس کی یکن کو شش ہو

" كر ميرا خيال نيه كه اس في الكش من حصد نبين ليا تعاا "عمران في كها-

" کیکن جمیل تمیارے کلب کو بدنام کیوں کرنا جاہتا ہے!"

" میں نے الکیشن میں اس کی مخالفت کی محمی!" خیر بولار

يحك رما قفال " تی بان!" عمران احمقوں کی طرح منر ہلا کر پولا!" والد صاحب کہتے ہیں کہ جہاں عور ﷺ مجكا جول وبال نه جليا كرويي في إلى ... كان بكرُ تاجون ... اب يمحى نه آفك گا" شجر کھر بھی نہ بولا! وہ ایک کری پر پیٹھ کر عمران کو گھورنے لگا!عمران مجی سر بھائے ﷺ رہا۔۔۔ اس کے اس رویجے ہی نے شیحر کو المجھن میں ڈال دیا ورنہ یہ بات وہ بھی سوین سکنا قتا کیا عمران اگر بُعا گنا جا ڄنا تو دواے روک شيا تا! " مِ عُدَاِتِم مِنْ اللِّي وَ تَحْمُول من ويكما تمال الله عُورُي وَ مِ يَعِد لِهِ إِمَّا " وہ میر کا گردن ہے عکر لیا تھا! . . . مجھے بروں کی ملک ہی تھلک و کھائی دی تخی . . . بخر بیگ المبير رعانيا كه وه كد هر مما!" " کوائی .... یالکل بکوائی ... میرے کلب کو بدنام کرنے کی ایک انتہائی کر دوسازش ا "مِن بالكل تبين جاناك آب كياكبدرم مين!" منتم بس يهال سے حيب جاب يط جاؤاور تھي يبال تهبار ي شكل ندو كھا لَ اب استحد! م عمران کچھ سوچے لگا چھر سر بلا کر بولا" نہ کوئی دوسرا معاملہ منعلوم ہوتا ہے!... آپ والا صاحب کے دوست نہیں ہیں۔ کیوں؟" " على جاوً!" نتيجر حلق مجاز كر بولا! "تم بير كا تويين كرزي بودوست!" عمران يك بيك شجيره بو كيا! ''غیم ساح ہول ... اور میں نے اس براس اور پر ندے کے متعلق اخبارات میں بڑھا تھا!''گ " سب بکواس ہے!" نیجر قرلیا!... " وہ پر ندواس کتے ... جمیل کے علاہ داور کسی کو شیکا 🔧 و کھائی دیا تھا... کلب کو بدنام کرنے کا لیک ٹایاک طریقہ!" ا گا!لیکن صحیح حالات کاعلم ضرور کی ہے۔" " " تب تو خرور بک بات ہو سکتی ہے . . . . اور میں کئے کہتا ہوں کد بھے بھی اس کمانی پر پیٹی ا نہیں آیا ہے!" . "اليمي تم نے کماسولنگ تجرا تھا!" منچر پھر جیلا کر کھڑا ہو گیا! " بينيو بيتحواب ميرابيش ہے!" عمران إتحد انحاكر بولا!

" بل ایک اخبار کا رپورٹر ہوں!... چندر گلر کا مشہور اخبار.... اچالا! .... نام سنا ہو گا

گ ... کیوں نہ ہم اسے اٹھا کر کو تھی میں لے چلیں!" او کیوں نے بھی اس کی تائید کی اور تیسراجو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا مندینا کر پولا" میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت خمیں!"

"كون؟"اكي الرى جلاكراس كى طرف مرى!

" په مجھے کوئی اچھا آدی تنہیں معلوم ہو تا!"

" برائی سمی ا" از کی نے ناخر شکوار کیج بیس کہا" دیا کا کوئی آدمی فرشتہ خمیس ہو تا!"

عمران کوزین سے اٹھایا گیا! لیکن وہ تیسر االگ بل الگ رہا۔

طالانکہ وہ دونوں اس کی بدد کی ضرورت محسوس کررہے تھے ... بوں تول کر کے وہ کو مخی ا ش داخل ہوئے اور سب سے پہلا کرہ جو ان کی پیچھ میں تھا۔ عمران سے آباد ہو گیا! وہ اسے ہوش میں لانے کے لئے طرح طرح کی تدبیریں افتیار کرتے رہے لیکن کامیائی نہ ہوئی! آخر تھک بار کرانییں ڈاکٹر کو فوان کرنا پڑا ....

"بير بن رباب!"اس توجوان نے كما حس نے اسے برا آدى كما تھا!

"تم احمل ہو!" اڑکی یولی!

"ہو سكانے شوك كاخبال درست مو؟" دوسرے في كها!

"تم بھی احق ہو!" 🗀

ملے نے کچھ تبیں کیادوسری اوکی بھی عاموش رہی۔

"الجيام الي يوش من لاما بول-"مؤكت أم يره كربولا--!

« نبير ... تطعي نبين!" لزك في سخت لهج مين كها" وَاكثر آربا ب!"

" تمياري مر سنى!" شوكت يراسامند بنائ وي يجهي بث كيا!

اتے من ایک باو قار بوڑھا کرے میں داخل جوار اس کی عمر ستر کے لگ بیگ دیا جوگ

ليكن شدر سنى بهدا محيى تهى! سفيد بالول من بهى وه جوان معلوم بهو تأخما!

"كيابات إلى بيكون عي"

"أيك راميكر!" الزكى في كها" طِلتے عِلتے كرااور يبوش مو كميا!"

"لين بي كون؟"

"يد أيل إن اب كم زيوش ا

«اوه ... ثم لوگوں کو بالکل عمل نہیں! ہٹواد حر بھے دیکھنے دوا".

بوڑھا مسوری کے قریب بیٹی کر بولا" آدمی دی حیثیت مطوم ہوتا ہے!اس کی جیب یس

ہے کہ اس طقہ انتخاب ہے اس کے امیدوار کے علاوہ اور کوئی کامیانی نہ حاصل کر سکے!" "اچھا خیر .... بال مگر تمہاری خالفت کا تعجد کیا نگا تھا۔"

"اس كے دواميدواركامياب تر ہو سكے!"

"اوروواس ك باوجود يحى تمباري كلبين آتار باقعال عمران في كما

ہاں ... ای پر تو مجھے جرت تھی! لیکن اس پر ندے والے معافے نے میر ک آ تکھیں۔ طول وی اوواس طرح انتقام لیما جا ہتا ہے! آوھے سے زیادہ مستقل ممبروں نے کلب سے کنارہ کئی اختیار کرلی ہے ... دورروزاند کے کاکول میں بھی کی واقع ہوگئ ہے!"

"المجمال برسازش ہے توشی و کچے لول گا!" عمران بولا!" اور شن یہال سے اس وقت تک نے جاذب گا۔ جب تک کہ حقیقت نہ مطوم کر لول!"

غیر کھے نہ یواااس کے چیرے پر یقین و تشکیک کی کش مکش کے آثار نظر آرے تھا!

۵

شام بری خوشگوار تھی! سود ن دور کی پہاڑیوں کی طرف جھک رہا تھا ادر کیکیاتی ہوئی سر قرار گیا۔ مائل دھوپ سر سیز چٹاتوں پر بھری ہوئی تھی!

عمران چلتے پہلتے امپانک مند کے بل گریٹا پہلے تو منھی منھی پیوں نے قبینہ لگالیکن جب عمران اشخے کی بجائے بے حس وحرکت او تدھا پڑائی رہا تو بیجوں کے ساتھ والے اس کی طرف دوڑ پڑے ۔۔۔ ان چی دوجوان لڑکیاں تھیں اور تین مرد! ایک نے عمران کو سیدھا کیا ۔۔۔ اور پجرائے ساتھیوں کی طرف دکچے کر بولا۔

"بيهوش ہو گيا ہے--!"

"و يكي مر تو تهيل پينا!" أيك لل في بولى ... اور دو آدى عمران كاسر شولنے لگا!

بالوگ ایج لباس کی بنایرا چھی حیثیت والے معلوم ہورہے تھے!

" تمیں سر محفوظ ہے!" توجوان بولا!" یہ شائد کمی هم کادورہ ہے ۔ . . کیا کہتے ہیں اے . سرگی ۔ . . سرگی!" وہ عمران کو ہوش میں لانے کی مقدیمریں کرنے لگا!

سامنے علی ایک عالیشان عمارت تھی اور بیاں ہے اس کا فاصلہ زیادہ خیس تھا ... میہ نواب ہے۔ حاوید سر زاکی کو تھی تھی!...

"اب کیا کرنا جاہے!" توجوانوں میں سے ایک نے کیا" یہ بھادا یہاں کب تک پڑارہے

اتے میں ڈاکٹر آگرالیں وہ کائی دیر تک عمران کو دیکھار ہال نچر جادید مر زا کی طرف د کھے کر کہا" آپ کا کیا خیال ہے!" " تبين تم يهله ابناخيال ظاهر كرد!" "جو آپ كاخيال ب وى ميرا مجي ب!" 5ا کٹر مشش و پنج میں بیز گیا۔ دو بیاں کا قیمل ڈاکٹر تھااور بیال ہے اسے سینتکڑون رویے ماہوار آمدنی ہوتی تھی!اس لئے وہ يہت مقاط رہتا تھا! ... وہ جاديد مرزا كے سوال كاجواب دئے يقير ایک بار پھر عمران پر جھک بڑا۔ " إن بال!" جاديد مرزاسر بلا كر بولا" الحيمي طرح الطمينان كرلو. . . . مجر خيال فلابر كرنا!" حاوید مرزا خیلنے فگا! ایک لحظ کے لئے اس کی پیشت ان کی طرف ہوئی اور پر دین نے اشارے ے ڈاکٹر کو سمجھا دیا .... جاه يد مرزا خمليّار ما ... وه آبهته آبهته يزيزار ما تحاله "شتم اده سطوت جاد ... شتم اده سطوت جاو ... واونام على سے شان علی ہے۔ يرانى عظمتوں كا حاس مو تاہے ...! " جناب عال ... " وْاكْرْ سيدها كَمْرا بوتا بوا بولا" بيبوشي الكبرى بيبوشي ... كرب كوئي مرض نہیں معلوم ہو تا!" "خوب توتم بھی مجھ ہے متعقق ہو!" 🧎 " قطعی جناب …!" " يُجر ....! بيه موش من كيب آئ كا!" " بيراخيال ب ... خور بخود ... دواكي ضرورت نبين!" "مگر مير اخيال ہے كه دواكي ضرورت ہے!" "الرآب كاخيال ب تو يحر موكى ... آب بحص نياده تجرب كارين!" فاكتر في كما! " نيس بحتى إ بهام من من قابل بول!" جاديد مرزان مسكراكر فأكسارى ظاهرك! " في الحال من أيك الحكشن دے رما ہوں!" " المجلشن" جاديد مرزانے براسامنه بنايا۔" پية نہيں ... كيا ہو گيا ہے آج كل كے معالجوں کو ۔۔ انجیشن کے علاوہ اور کوئی علاج ہی مہیں ہے!'' " كِر آب كياجا بيت بين!" واكز في ألنّ عدد علي ش كبا! "كونى نيا... طريقة... الك بارنادر شادورانى تي ...."

وزیننگ کارڈ ضرور بوگا تم لوگ اب تک چک مارتے رہے ہوا" اس نے عمران کی مختلف جیمیں شولنے کے بعد آخر کار ایک وزینگ کارڈ ٹکال ہی ایاد اوراس ير تظر دُالت بناس في تبتهه بكايار " بلا... ديكها يروين المن نه كهتا تفاكه كوئي ذي حيثيت آدي ب... بيد ديكهوا... شخرالة " شتم اده سفوت مياه" شوكت نے طنز بدلجه مين دہرايا۔ يردين بوز مح كے إتحد سے كارڈ لے كر ديكھنے كى! "موسكات كريد جهد لل على ك لي ادحر آيا موا" بور ها كالد شوكت دوسرى لاكاك عرفيب كمرا أبت آبت وكي بوبدار باتناا العِلك وه الله كي بوار مع كو الخاطب كر ك يول" شؤكت بعائى كاختال بهديد مختص بيبوش نيس يا " تميارا كيا خيال بإ" بوڙھے نے لڑكى سے يو جھا۔ "بات يه ب كد أب تك موش ش آجانا جائج تقاا" الركى ت كها "ليتي تم بهي يما مجمل بوك بيرين رباي:" " تحامال! ميرا بھي يكي خيال ہے!" "الجِعا تواس معامله میں جو بھی شوکت ہے مثنّ ہوائے ہاتھ افغادے!" پوڑھے نے ان کی طرف د کھ کر کہا۔ بروین کے علاوہ اور سب نے ہاتھ اٹھاد ہے۔ "كول تم النالو كول من منتق نبيل موا" بوزه من اس بوجماا . " نبين! حضور أبار ...!" " امچھا تو تم میبی تفہرو.... اور تم سب پہال ہے دفع ہو جاؤا" بوڑھے نے ہاتھ جھک ک ا كها يروين ك علاوه اورسب يل مح الي --! تواب جادید مرزا عرف عام بین جھی فٹا .... اور اس کے ذہن میں جوبات میشفق پھر کی تکیر ہو جاتی!... وہ نوگ جو اس سے سمل بات پر مثنق نہ ہوتے انہیں عام طور پر خمارے ہیں بین ر بہتا پڑتا تھا! اس کے متیول میجھیے شوکت، عرفان، صفدر اور بھا تھی ریجاند اس وقت وھو کے بھا من رب ... ای لئے انہیں اس کے عماب کا شکار ہونا پڑا... انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ نواب خاوید مرزا کی رائے مختلف ہو گیا! "میراخیال مجمی مجھی غلط نہیں ہوتا" جادید مرزانے یروین کی طرف دیکھ کر کہا"یا ہو تاہے!"

! <u>#</u> 1979

شوكت باريار عمران كو عجيب تظرول سے كلور نے لكنا تھا! ... اليامعلوم بور باتھا جيسے ووان سب سے بیزار ہوا...اس نے اس دوران شن ایک بار بھی جیرت کا اظہار نہیں کیا تھا! "مر دار گذه ... بجو تول كامكن بن كيا با" جاديد مرزايز بزايا "روزانه ایک انہونی بات سامنے آتی ہے ... ویسے سطوت جاہ تم مخمرے کہاں ہو!" "راکل ہو گل میں!…." "سر دار گذھ کے آئے ہو!" "برسول!"

" پھرتم اپن کار کے لئے کیا کرو گے!" "صير كرول گا....!"

" آب كبال في شفراد عن جناب!" وفعنا شوكت في جها! " يرنس آف دهمي!" عمران اين گرون اكزا كر بولا!

" به ذهمب کیا بلاے!"

" نقت يش طاش كيخة أب ماري أوين كررب بين!"

"شوكت باير جاؤا" جاديد مرزا بكز كيا!

" شوكت حيب حياب الحالور باهر حياه كميا!

"تم کھ خیال نہ کرنا" جاوید مرزائے عمران سے کھا" پید ذرابد دماغ ہے!"

"آپ مجى مركا توين كررب ين إ"عران نے خوشكوار ليے من كيا" ته آپ تد جناب ...

تم .... بيه مجعى كو ئى بات موكى ....!"

"مين نواب جاويد مر زا هول!"

"احجاا" عمران الحجل كر كحرًا ہو گما ... بجر آگے بڑھ كراس ہے مصافحہ كر تا ہوا يولا" آب ے ٹن کر بڑی خوشی ہوئی ...."

" مجھے کھی ہوئی!"

"آور به سب حضرات ... اور ... خوا تلمن ...!"

" په غرفان ې! په صقدر ې... په ٧ و کټا... په ديمانه....!"

" يه بروين .... "عران صندركي طرف اشاره كر كے بولا! يحرابنا مد بيني لكا... " لاحول ولا قوق... بھول گيا...!...يديد!"

مك ببك عمران يوكهلا كراته بهضا!

"كُتْ أَوَتْ .... أَلَ أَف يو"ال في جنائ موع لجع من كبااور بحر جارون طرف د کیے کر شر مندہ بوجائے کے سے انداز بیل ہو نٹول پر زبان چیسر کیسے کر تھوک نگلتے لگا۔!

"اب کیسی طبیعت ہے!" جاڈید مر زانے یو جھا!

" وه تو خميك ب ... كر ... إن عمران أكسين بهار بهار كر جارون طرف و يحت الكا

"منی جادید مرزا مول ... بروین نے... اور بر ڈاکٹر قطرت!"

"عشرت!" وْاكْرْ نِهِ تَعْجِ كَلِ!

" بال مال! تم سطوت جاه .... بهو! شتراده سطوت جاه!"

" باكين . . . ! "عمران آلحكهين تياز كربولا" آب بمرامام كيي جان كيّ !"

ای پر جادید سر زاصرف نبس کرره گیا!

" بیں نے ابھی تک کی پراٹی اصلیت ظاہر نہیں کی بھی ... آپ کو کیے ...!"

" برواد مت كروا...، "جاويد مرزان كها... "اب تمباري طبيت كسي ب!"

"گرین بیال کسے آبا...!"

"تم علتے علتے كركر بيهوش بوڭلة تتے!" جاويد سرزالولار

" باكين إ "عمران ك مندير جوائيان الله ت لكين "كونى ايكيدنت توجين جوارا"

"ایکیڈنٹ!" جادید مرزائے جیرت گاہر کی" بن تمہارا مطلب نہیں سمجما!"

"ميرى كاركهال ہے؟"

"كار" بروين اے محور كر بولى" آپ توبيدل تے ... بم نے كوئى كار تين ويكى!"

" قداق نه يجيئ إ" عمران محكمها كريولا!

" مبیں بخدادہاں کوئی کار نہیں تھی!"·

" " مير الله خدا! .... كيا عن خواب وكيد رما بول!" عمران الى بيشاني ركز في ال

"کیامعاملہ ہے!" جادیہ مرزانے دخل دیا۔

ا من این کارورائیو کردیا تھا!"عمران نے کہا-!

مجرائ کا نتجہ جو کھ ہوا ہوگا طاہر ہے! ... جادید مرزاے لے کروروازوں کے مجھے ساف کرنے والا الز کا تک سب یا کل ہو گئے! بری دور دور تک کار علاق کی گئے۔ مر ... وہان فاق كيا!... تهوزى وير بعد سب احدَى ش المحضّع موعد شوك، عرفان، صندر اور ربحات، مجل 4

وی شام کوروثی بھی تمران کی توسیز کار سمیت سر دار گذھ بھی گیا! عمران نے صح تی است اس کے لئے تار دیا تفااور اسے توقع تھی کہ روثی ون ڈوہ بٹے ڈوسٹے سر دار گڈھ بھی جائے گ! رے محکہ سر اغر سائی کا ایک آدمی جمیش کی کو تھی تک یاپنجا گیا تھا...!

عران اپنا طریق کار متعین کرچکا تھا ... اور اسکیم کے تحت اسے راکل ہو ٹل بل قیام کرنا تھا۔ وہاں کرے خاصل کرتے بیں کوئی دشواری خیبی ہوئی اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے وہاں کے رجٹر میں اپنا نام شترادہ سطوت جاد تھا تکھوالا ... اور روشی بدستور روشی رہی اسے شترادے صاحب کی پرائیویٹ سکرٹری کی حیثیت حاصل تھی!

رات کا کھانا انہوں نے ڈائنیگ بال علی میں کھانا ... اور پُر عمران رو ٹی کو بہال کے حالات بے آگاہ کرنے لگا ... او پائٹ اس کی نظر شوکت اور عرفان پر بیٹی جوان سے کافی فاصلہ پر بیٹی ان دونوں کو گھور رہے تھے!

عمران نے وریافت حال کے سے انداز ٹیں اپنے سر کو جنبش دی اور عرفان اپنی میز سے اٹھو کر تیر کی طرح ان کی طرف آیا! لیکن شوکت نے منہ پھیمرلیا—!

" تخریف رکھیے ... مسٹر پروان!" عمران نے پُر سرت کیج میں نولا! " عرفان ...!"اس نے تیٹھتے ہوئے تھیے کے--!

" آپ یکھے خیال نہ سیجے گا!" عمران نے شر مندگی ظاہر کی" مجھے نام عموماً غلط ہی یاد آتے ہیں!" " آپ نے عرفان اور پروین کو گڈیڈ کر دیا!" عرفان ہتے لگا" اکثر ایسا بھی ہوتا ہے! کہتے آپ کی گاڑی ملی ....!"

" لاحول ولا توة! كياكبون!"عمران اور نياده شر منده نظر آنے لگا!

الانتجابيث سيكرتري ہو۔

"کیوں کیا ہوا۔" " وہ کبخت تو یہاں گیران میں بند بڑی تھی اور جھے یاد آربا تھا کہ میں گاڑی تھا پر تھا!" " قوب!" عرفان اسے مجیب نظرون سے دیکھنے لگا! لیکن وہ بار بار نظریں جوا کر روثی کیا خرف مجھی دیکھنا مبار ہا تھا! جو چھ کے کہا ہے تھا مود بانہ انداز میں میٹھی تھی جسے کسی شنجراوے کی جادید مرزائے ایک بار پھران کے نام دہرا کر تمران کو سمجھانے کی کو مشش کی!
"ان سب کی رگول شمیا آپ کا خون ہے!" عمران نے بع چھا!
"بال ہر دونوں میرے سمجھتے ہیں! ہد بھانچی اور یہ بٹی!"
"اور .... دوصاحب جو جلے گئے!"
"ود یعی جھتے ہے!"

'' ایک بار پھر بڑی خوش ہوئی!'' عمران نے کچر جاوید مرزا سے بڑی گر کجوش کے ساتھ مصافحہ کیا!

"مگر آپ کی کار کا کیا ہوگا!" جاوید سر زائے تشویش آمیز کیجے میں کہا۔" ایک بار چریاد کیجے کر آپ نے اے کہاں چھوڑا تھا!"

" پیتے نہیں میں نے اے جھوڑا تھایا اس نے مجھے چھوڑا تھا ۔۔ مجھے سب سے پہلے اس پر غور ﷺ گرنا چاہئے!"

اجالك نواب جاويد مرزائے ناك سكوژ كرنمراسامنه يتايا!

" جيس مي خود على جارم مول!" عمران في الحية موع كها!

"ارے ہائیں ... آپ کے لئے تہیں کہا گیا!" جادید مرزااے شانوں سے پکڑ کر بھا تا ہوا پولا" وہ تو ٹین شوکت کو کہہ رہا تھاا کیا آپ کسی حتم کی یو نہیں محسوس کررہے!"

"كرمامونان، واقعى يركيا بلاسيدا" عمران اي تقفي بندكر كم متنايار

"اے سائنشٹ کہلاسٹے جانے کا خیط ہے!…. اس وقت غالباً وہ اپنی تجرہ گاہ ٹیں ہے اور میہ بدیو کئی گیس کی ہے خدا کی پناد…. ایسامعلوم ہو تاہے جیسے تھٹیوں کی فوج کہیں قریب عل مازچ : کر رہی ہو!"

" کم از کم شاہی خاندانوں کے افراد کے لئے تؤیہ مناسب نہیں ہے!" عمران نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔

" آپ کے خیالات بہت ایتھے ہیں... بہت ایتھے..." جادید مرزا اے تحیین آمیز تظردل ہے دیکیا ہوالولا۔ مجر پردین کی طرف مز کر کہا۔

''' ویکھا!… میں نہ کہنا تھا! آئ بھی شاہ خاندانوں میں ایسے نوجوان افراد موجود ہیں۔ جنہیں عمومیت سے نفرت ہے!… یہ سائنشٹ دائنشٹ ہوتا ہمارے بچوں کے لئے مناسب نہیں ہے ڈاکٹر عشرت! تم جا کتے ہو!''

```
"كراالزالت لكائة عن إ"
                                                                   " أي يعد يوجهنا!"
                                 "ليكن دوب كون اور اس واقعه سے اس كا كيا تعلق ہے!"
               "تم اس کی پرواد مت کروان ہے جو پچھ گفتگو ہو مجھے اس سے مطلع کرویٹا!"
  " خَير من بَاوُا ... مُر ... ظاهر به كه من ايك طا قاتى كى حيثيت سے وہال جاؤل كى ....
                                  وداس ملا قات كي وحيه ضرور يو يتفح گا!.... ووسوم كا....!"
 "اونهد اونهد!" عمران باتحد الحاكر بولا" تم اسكى محى بروادند كرو! الى سے كهد وينا كدتم أيك
                                                            . غیر مقامی اخبار کی ربورٹر ہوا"
                "من تو بحے أس كے تحوزے بهت حالات سے مبلے من واقف ہونا جا ہے!"
 " ٹھیک ہے!" عمران پیندیدگی کے اظہار ٹیں سر بلا کر بولا" تم اب کافی جل لگل ہو! اچھا
 سليم، شوكت كالعيور يرك استنت تحال شوكت ... وو آوى ... جو تمهارى دانست مين اس
وتت مجھے اچھی نظروں سے نہیں و بکھے رہا تھا .... ووپروین کا پچھازاد بھائی ہے .... غالبًا تم سمجھ ای
                     "ليني اوه خود ميلي يروين ك اميد وارول ش ع بوسكان إ"
"واقعي جل تكى موا ... بهت التحية إ ... بأل يكى بات ب اور شوكت كو سائشفك تجربات كا
                                    ووايك إ قاعده متم كي ليبار فري بهي ركفتا با ....
"اور... ووكيانام اسكال كا... سليم اس كاليبار فرى استفنت فخا... اورا شوكت الى في است
                                             جِل بيخوايا- آخر كيون المدوجه كيا تحيا"
"وجہ بظاہر الیکی نہیں جس ہے اس کیس کے سلسلے میں ہمیں کوئی دیجین ہوسکے .... لیکن
                                            بوسكنا ب كه وجه وه شاء جو ظاهر كي من الله ب
                                      "كيا ظاہر كى گئى ہے۔ بن وى پوچھ رى ہول!"
                                      " ایک معمولی می رقم خرد برد کردینے کاالزام!"
                           " لینی ای الزام کے بخت وہ جیل میں ہے!" رو ثلی نے پوچھا!
"من پھر ظاہر ہے کہ حقیقت بھی بین ہو گیاورشہ وداس جرم کے تحت جیل میں کیول ہو تا!"
```

```
" سيكر بزى " إبطا كم عران اس كى طرف مر كر انكرية كا ميں بولا" ميں ابھى كياياد كرنے كي
                                                                  كوحش كرز ما تقابه"
" آپ... آپ... ميرا خيال ب... اس آدي ... بان آدي اي كايام ياد كرن كي
                                                               کو شش کررے تھے۔"
    معود ... وه ... آدی ... جس نے ایک ایکرز مین میں ... ڈیڑھ من خلیم اگائے تے!"
" آبا... آبا... باد آهما!" عمران الحيل كر كفرا مو كيا... بجر فوراً بن بيند كر بولا" مرياً
تنہیں ... وہ تود وسرا آوی تھا... جس نے ... کیا کیا تھا... لاحول ولا قوۃ ... یہ بھی بھول 🖔
                                                    عمل ... كيا يتأوّل - عمران صاحب!"
                                         " عمران تهيں عرفان!"عرفان نے پھر ٹوكا!
                                          "عرفان صاحب! بإن توش كما كيه ريافة!"
 عرفان بور ہو کر انحد گیا! حالاتک وہ رو ٹی کی وجہ ہے بیٹنا چاہتا تھا! مگر اے اندازہ ہو گیا تھا!
 روشی اس احتی آدی کی موجود گی ش اس ش ولچیل خیس لے عتی اکیونکہ اس نے اس دوران
                                          من ایک بار مجی عرفان کی طرف میں دیکھا تھا!
                                            و عرفان فير شوكت كياس جاجيما ...!
                                 عمران اور روثن مجى اتحه كراية كرون بين عط آيا
                 "وهدوسرا آدي حميس اليمي تظرول عد ميس ديك رباتها"روش ن كباا
                                                      " تب ده حمهین د مکه ریا جو گا!"
                    " آرڈر۔ آرڈر .... تم میری سیکرٹری مواور میں پرنس سطوت جادا"
                        "ليكن اكرول من توايل حماقتون من ياز آجاؤا" روثي ي كبا
                                 محر عمران في اس يات كو نال كردوسري شروع كردي!
  " کل تم جیل قانے میں جاؤگی! .... ادر د ... میرانیہ مطلب نہیں کہ .... ہاں ... وہاں
 الك قيدى بياش في آج يجيري معلومات فراجم كرني جي السيد ووقيدى الن كا
  عام سليم ب... است شوكت نے بيل مجھوالا تھا كل صبح تمہيں اس سے ملتے كے لئے اجازت
                                  نامد مل جائے گا!... "عمران خاموش ہو كر بكھ سوچے لگا!
                                             "ليكن .... مجھ اس سے كوں ملنا ہو گا!"
    " یہ معلوم کرنے کے لئے کہ اس پرجوالزلمات لگائے گئے جیں ان میں کہاں تک حقیقت ہے!
```

" حمیس بہال کس نے بھیجا ہے!" اچانک روشی کی ذبانت بھر جاگ الشی اس نے مابوسانہ انداز میں سر بلا کر کہا" نہیں تم ف آدی خمیس معلوم ہوتے!"

"کون آدمی!" "کیا تنجارانام سلیم ہے!" "میرانجیانام ہے!"

"اورتم تواب زاده شوکت کے لیموریٹری اسٹنٹ ستے!"

"بال بديعي نميك با"

"پير تم ويي آوي بوا"

قیدی کے چرے پر تکثر کے آخر پیدا ہوگئے لیکن ان میں سراسیمگی کو و خل تہیں تھا!...: وو خالی الذہتی کے بے انداز میں چند کھے روش کے چرے پر نظر بھائے رہا کیے دو تین قدم پیچھے

ہٹ کر پولا"تم جانگتی ہو!" "کلین …اگر … تم سلیم…!"

"میں کی مبن سنتاھا بتاا یمان سے جلی جاؤا"

"جاؤا" وہ علق بھاڑ کر چیفااور دوستنزی تیزی ہے چلتے ہوئے سلاخوں کے پاس سی کھے سے سے اللہ اس کی گئے گئے ۔۔۔۔ تین اس کے کہ کہارہ ٹی بول بڑی!" تم فکر نہ کروسلیم میں تبہارے گھر والوں کی اچھی طرح خبر گیری کروں گی!" طرح خبر گیری کروں گی!"

اور بھروہ جواب کا نظار کئے بغیر باہر نکل گڑا!

A

عمران جلہ بورانہ کر رکا کیو تک کمی نے کرے کے دروازے نیز جلی می وستک دی تھی۔

" کیول کیا ہیہ نہیں ہو سکنا کہ اصل جرم عائد کردہ الزام ہے مجی زیادہ تنظین ہو! جسے نہ شوکت ہی ظاہر کرنا لیند کر تا ہواورنہ سلیم!"

"أكريه بات ب تو جرود مجمع حقيقت بتاني يول لكا"

" رو ٹی ارو ٹی ایس اتی ڈیپن شہ ہوا ورنہ میں بور ہو جاؤں گا۔۔۔ سر جاؤں گا؛ جو کیکھ بیل کہہ رہاہوں اس پر عمل کروا"

" تب چھر کوئی تیسری بات ہو گی جے تم ظاہر نہیں کرنا جا ہے!" رو ٹی نے لا پر وائی ہے کہا ا "خیر میں جاؤں گی!"

" إلى شابا أن بين صرف اتنانى جابها جول كه تم كسي طرح اس ب في اوا"

4

قیدی سلاخوں کی دوسری طرف موجود تھا اروشی نے اے غور ہے ویکھا اور وہ اے پنجے سے اور تک ایک شریف ہوگی ہوگی! سے اور تک ایک شریف ہوئی معلوم ہوا۔ اس کی عمر شمیں اور جالیس کے در میان رہتی ہوگی! آئٹھوں میں الیمی تری متحی ہو صرف ایمائداد آدمیوں بنی کی آٹھوں میں نظر ہسکتی ہے! روشی کو دیکھ کر دہ سلاخوں کے قریب آگیا!

"من آپ کو تین جانیا" وه رو تی کو گھور ، بوا آسته سے بولان

روشی نے ایک قبتہد لگیا جس کا انداز چرائے کا ساتھا! روشی نے اس وقت اپنے زبن کو بالکل آزاد کر دیا تھا! وہ اپنے طور پر اس سے گفتگو کرناچا ہتی تھی! عمران کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں تھا! ... عمران کی باقوں سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ صرف اس ملاقات کا ردِ عمل معلوم کرناچا ہتا ہے! اس کے علادہ اور کوئی مقصد نمیس!"

" " أب كون إن إن قيدى ن يحربوجها!

" میں بابا...!"روش نے مجر قبقهد لگایا اور بری عور تول کی طرح بے ذھکے بین سے لیکئے لگی! " میں سمجھ گیا!" قیدی آہت سے با بزایا۔" لیکن تم جھے غسہ تہیں ولا سکتیں! قطعی تہیں! کی نہیں!"

بات بڑی جیب تھی اور ان جلوں کی تو عیت پر خور کرتے وقت روشی کی اواکار کی ر خصت بو گی اور دوا کیک سیدھی ساد کیا عورت نظر آنے گی! قیدی اے توجہ اور دلچیں ہے دیکھار ہا! پھر اس نے آہتہ سے لیے جھا!

PDF created with pdfFactory Pro trial version <u>www.pdffactory.com</u>

خی ۔ ود عجیب متمی ... تقمی یا نہیں ... الب تم خود اعدادہ کر سکتی ہو!" "لینی اس کے سلسلے میں حقیقت وہ تہیں ہے جو ظاہر کی گئی ہے!" " پاس ... بالکل ٹھیک ہے!اس ہے زیادہ میں تھی نہیں جانتا!" تھوڑی دیر تک مناموشی رہی پیمر روشی یو بڑانے گئی"اور وہ نیٹا پر عمدا... بالکل کہانیوں کی انٹی ...!"

جس بیلا پر عدد است مران ایک طویل سائس لے کر اپنی کھوڑی کھوٹے لگا "میر اخیال ہے کہ است جیل پر عدود کر اپنی کی ایک جیل کے علاوہ اور کسی نے نہیں و یکھا اور یسٹن نائٹ کلب کے بنیجر کا بھی بیان ہے ا آن تیں ان چید لوگوں ہے بھی ملول گا جن کے نام مجھے معلوم ہوتے ہیں ۔۔!"

«کن لوگوں ہے !"

"وولوگ بواس شام كلب ك والنك بال يس موجود تحا"

لیکن ای ون چند گفتوں کے بعد اس سلسلے میں عمران نے روش کو جو بچھ بھی بتالا وہ اسید افزا نہیں تھا! وہ ان لوگوں سے ملا تھا جو وار دات کی شام کلب میں موجود تھے! لیکن انہیں وہاں کو کی پر ندہ نہیں نظر آیا تھا۔ البتہ انہوں نے جمیل کو بو کھلائے ہوئے انداز میں اچھلے ضرور دیکھا تھا!" " تچراب کیا خیال ہے!" روشی نے کہا۔!

" فی الحال ... یکی تعین تبین!" عمران نے کہا اور جیب بین چیو کم کا بیک تلاش کرنے کیا! ... روشی میز پر پڑے ہوئے قلم تراش چاتو ہے کھیلنے گی! اس کے ذبن میں بیک وقت کی سوانی تھے! عمران تھوڑی دیر پڑے ہوئے قلم تراش چاتو ہے کھیلنے گی! اس کے ذبن میں بیک وقت کی سوانی تھے! عمران تھوڑی دیر تک خاموش دیا چیر پولا" فیاض نے کہاتھا کہ نائٹ کلب میں دو پر شدہ کی آدمیوں کو نظر آیا تھا! ... میکن دو سرول کے بیانات اس کے برعکس بیں!" "بہر سکتا ہے کہ کمیٹی فیاض کو خلا اطلاعات فی ہوں!" روشی نے کہا۔ "اے یہ ساری اطلاعات سواد ہے کی تھیں! اور سچاد جمیل کا پچاہے!" "اچھا نے تو تجراس کا مطلب یہ ہوا تود جمیل علی این اطلاعات کا ذمہ دار ہے!" "باس ... فی الحال میں سمجھا جا سکتا ہے!" عمران کچھ سوچھا ہوا یولا!

٩

جمیل کی کو مخی میں سب ہے پہلے سعیدہ ہی ہے ٹر بھیٹر ہوئی!... اس نے عمران کو دیکیے کر رُاسا سند بنایا اور قبل اس کے کہ عمران جمیل کے متعلق استخسار کر ناسعیدہ نے کہا" آخر آپ "بال ... آل ... کم ان!"عمران نے دروازے کو گھورتے ہوئے کہا! ایک لڑکی دروازو کھول کر کمرے میں داخل ہوئی ... عمران نے اس پر ایک اچٹتی می افلا

> " بین سعیده ہوں!" لڑئی نے کہا!" آپ نے بجھے دیکھا تو ہوگا!" " ٹبیں انجی نہیں دیکھ سکا! سیکر ٹری میری عینک!" لڑگی اس پر پیکھ جھنجطا سی گئی۔ " بین سجاد صاحب کی لڑئی ہوں!"

" لاحول ولا قوة به من الزكاسمجها قعال تشريف ركتهٔ اسيكر نرى! دَامْرَى مِن ويكهو .............................. امجاد صاحب كون بين!"

" سجاد صاحب!" لڑکی خصیلی آواز میں بولی!" آخر آپ میر اندال کون الزارے ہیں!"
" میں نے آج کک پنگ کے علاوہ اور کوئی چیز تمین ازائل آپ یقین کیجئے ... یوں تو ازانے
کو میرے خلاف برکی بھی اڑائی جاسکتی ہے!"

"هن سے کینے آئی تھی کہ جمیل بھائی آپ سے لمناج سے بین ا"سبیدہ جواد کر کھڑ کی ہوگئے۔ "سیکرٹری .... ذرا ڈاکڑی....!"

عمران کا جملہ بورا ہونے سے قبل على سعيد و كرے سے نكل كا ا

"اس لڑکی کو بین نے کہیں دیکھاہے!" روشی یولی" تم نے کیا کیہ دیادہ غصے بیں معلوم ہوتی ۔ تھی!"عمران خاموش رہا!اتنے میں فون کی گھنٹی یول اٹھی!عمران نے بڑھ کر دیسیور اٹھالیا! " بیلو…! ہاں…! ہاں! ہم تھا یول رہے ہیں! سطوت جاہ! اود… اچھا… اچھا! طرور … ہم ضرور آئمیں گے…!"

عمران نے ریسیور رکھ کر انگزائی لی اور خواہ مخواہ مسکرانے لگا! " مجھے اس آوی .... سلیم کے متعلق بتاؤ...." دو ڈی نے کہا۔..

و المال من المال من المورث المال عمران في المال

" کواس مت کروا بناؤ محص .... ود عجیب تھا اور اس کا وہ جملہ .... تم مجھے عصر نہیں ولا مستنبل میں ۔.. اور اس نے پوچھا تھا کہ تمہیں کس نے بھجا ہے!"

" مزوقی السن م فی اس کے بارے میں کیا سوچاہ استعمران نے پونچھا! " میں نے اللین نے پہلے میں سوچا! ویسے وہ چوری کے الزام میں کر قار کیا گیا ہے اے ؟!" " میں خاص شخصہ سن!" عمران کچھ سوچھا جوا بولا" لیکن اس نے جو گفتگو تم سے کی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

" نحیک ہے! .... لیکن چونکہ بی اس گھر والول ان کے حق میں کام کررہا ہوں۔ اس کئے میں خمیں چاہتا کہ سے باہر چھلے!" معیدہ چد کھے کچھ موچی و ان کھر آہت ہے بول" بھیتا! آپ کمی غلط فہی میں جلا ہی!"

سعیدہ چند کھے کچھ سوچنی رہن چر آہت نے بول" یقیباً! آپ کی غلط مہی میں جالا ہیں!' اس کا سوؤ کسی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا!

م موسكما بر وه علط فنجي عن بهوا مكر عالات!"

" کیسے حالات!"

"كيا آپ مطمئن بين كه يهان هاري تعتلو كوئي تيسرا آدي تبين من سكه گا!"

"ادھر کوئی تہیں آئے گا!"

"اچھا تو ہے! ... مجھے ایمی تک زیادہ تر حافات کیٹین فیاض بی کی زبال معلوم ہوئے ہیں! ظاہر ہے کہ اس کی معلومات بھی آپ عیالوگوں کے بھانات پر مخصر ہیں!"

" يبال آپ غلطي ير بين!" سعيده بولي "كيونكه سارے حالات اخباروں ميں بھي شائع ہوئے

" تو گویا اخبار والول نے یہ بے یم کی اڑا کی تھی اِ"

"آبِ پھر پیکنے گئے!"

"كيول يمكني كيول لكاب"

" آب ان واقعات كو جموث كون كيجية إن!"

" بب بجر علمي ير نهيس تهاا جب آب لوگ ان واقعات كي ترويد نهيس كر سكته تو فياش كي

معلومات يهي آب بي او كول كرار بين منت مجمي جائ ك!"

" جلتے ہی سہی!"

"ا چیاا گر محض آب بن او گوں کے بیانات کو سچائی کا معیار مہیں بنایا جاسکا!"

" مجر آپ این ای بات پر آگئے!"

" بیریسین نائف کلب کا نیجر کہتاہ کہ یہ سب کچھ کلب کو بدنام کرنے کے لئے کیا گیا ہے!"

" آخرات بدنام كرن كى دجه اليد نيس يو تيما آپ فيا"

" فیاض کا بیان ہے کہ اس نیلے پر ندے کو گئی آدمیوں نے ویکھا تھا لیکن مجھے ابھی تک ایک بھی ایسا آد می مہیں ملاجواس کا عمر اف کر تا! ... کیا میہ جمیل صاحب کا بیان ہے کہ اس پر ندے کو کئی آدمیوں نے ویکھا تھا!"

" تہيں! انہوں نے کوئی الي بات تہيں كى!" سعيده يجھ سوچتى بوئى يولى" بد اخباروں كا

الخافية كول إن إ"

عمران کی سوچ میں پڑ گیا! پھر اس نے تنویش آمیز کیچ میں کہا" ھالافکہ آپ نے میر بالی

اردو بي بين يو چي ہے۔ ليكن ميري سجھ مي خيس آئي!"

"آپ يهال كول آئ ين!"سعيده ف يو الحاا

"اوه... آپ کے کہاتھا... شاید جمیل صاحب مجھ سے ملنا طاح میں!'

" جميل صاحب نهين ملكه مين خود لمناجا بتي تحتي!"

" ملتے!" عمر الن سر جھا كر خاموش ہو كيا!

"جميل بعائى كى سے تبيل معنا "سعيده في كيا الآن دن آب كاس تدير في بواكام كيا تعالى

" جيل صاحب نے دوسروں كوخواد مخاوالو بنار كھاہے!" عمران عصيلے ليج من بولا۔

كيامطلب....!

" وو دائ بنائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ... اور میہ مشکل کانم نہیں! میں آپ کے چرے کیا - 3- سر مناز اس کا سر از اس کا سر از اس کا میں اور میں مشکل کانم نہیں! میں آپ کے چرے کیا

ای فتم کے ساور ہے بد آسانی ڈال مکتا ہوں!"

"آب ب كى باتى كردب ين إ"سعيده كو بحى عد آليا!

"ليقين يجيدًا الرأب تياد مول توش نهايت أساني سه أب كوبد صورت ماسكن مول."

"فين كدرتى مول كد آپ جيل بعائى يراتهام لگارے بين!"

" بڑے آئے جمیل بھائی!" عمران براسا منہ پناکر بولا! منٹواہ مخواہ پیریسین ٹائٹ کلب کو

بدنام كرك ركه ديل... أتحرافيس اس سع ملاكيا... إلا حول ولا قوق..."

" آپ شاید اپنے ہوش میں نہیں ہیں!"سعیدہ اسے خونخوار آ تھوں ہے گھورنے گی۔ ...

" كِن يا تقى كَمِيْهِ وال عموماً ديوات بن مجع جات إن "عمران ق لا يروال سع كما

سعیدہ کیچھ نہ بولی ... شائد شھے کی زیادتی کی وجہ ہے اے القاظ بی تہیں مل رہے تھے! عمران نے لوہاگرم و کھے کردوسری ضرب دگائی۔

"اب میری زبان نه تعلوائے!"اس نے کہا" میں اس حرکت کا مقصد خوب سمجھتا ہوں!" "دیکھئے آپ حدے بڑھتے جارہے ہیں--!"

"من مجور مول!اس ك علاده اوركوئي تظريد قائم تيس كيا جاسكا!"

" آخر کس بناه پر .... اکوئی وجه ا"سعیده نے پوچھالاس کے لیچے کی سختی بدستور قائم تھی۔ا " یہاں!"عمران جاروں طرف دیکھتا ہوا ابولا" ہار کی گفتگو دوسرے بھی من سکتے ہیں!"

" منت و سيخة! آب اى گرے ايك فردير جيوناالزام عائد كرد بي مين!"

مند نبر2

جد مبرا ما پ بخوشی اے اپنا والدینالے گا۔ کیا سمجھے جنٹب: بیس آپ سے ای لئے مان لئے مان ہے۔ میں آپ ہے ای لئے مان ہے تھی تاکہ آپ پریہ حقیقت واضح ہو جائے!"
"لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہو سکن اور میں آپ کی اس صاف گوئی کو کہندید گی اے نہیں دیکھنا ۔ اور میں آپ کی اس صاف گوئی کو کہندید گی ا

"كيون؟ ...!" معيده في السيح تطبعى نظرول سيد يكها! " كيون مين" عمران شيترى سائس لے كر بؤى يوز هيون كى طرح بولا-" قيامت كا قرب بيشين كوئى موجود ب كير قيامت كے قريب لؤكياں بؤى ذهنائى سے شادكا بياه كى ياتمى

ہے۔ چینیں توی موجود ہے کہ قیامت کے حریب سر میاں برق دھاما سے ہماد اگرین گی۔۔۔۔لینے منہ سے پر مانگین گا۔۔۔۔ توبہ توبہ۔۔۔۔!"

" موضوع ہے بننے کی کو شش نہ سینے! آپ تھے بیو قوف نہیں بنا سکتے!" " آپ کی شادی کے بارے میں میں بچھ نہیں سنتا چاہتا!" عمران نے اپنے کانوں میں انگلیال اسال

معیدہ کچھ نہ یولی!وواپنا نجلا ہونٹ دائتوں میں دہائے بچھ موج دنائی بھی! " یہ سب بیکار باتیں ہیں! " عمران بولا" کوئی الیک تدبیر سیجیئے کہ جمیل صاحب سے براوراست گفتگو کی جاسکے --!"

" مرے بس سے باہر ہے! پید نہیں انہوں نے کیاسو چاہے!"

"ر ومان وغيره كالجنَّمُ الوَّ نهيں تھا!"عمران نے يو چھا!

"میں اس پر روشن نہ ڈال سکوں گیا ویسے پروینا اکثر ہادے گھر آئی رہی ہے" میں میں میں میں میں میں میں میں اس کا ایک میں اس کا میاں کا میں اس کا م

"اس واقع كے بعد بھى آئى تھى!"

" کئی بار آلچکی ہے!"

" بهت اداس هو گیا!"

" بیں نے خور نہیں کیا!"

"سجاد صاحب آب ك كون إن!"

"r .|| ."

" اچھا! "عران انگزالی لے کر بولا" اب غالباً آپ جھ سے ٹی چکی ہوں گیا!" " جی ہاں ... آپ جا سکتے ہیں اس تکیف کا بہت بہت شکر یہ!" اور عمران یہ سوچہا ہوا دہاں سے کال بڑا کہ اس ملاقات کا متصد کیا تھا! حاشیہ آرائی ہے۔ بھلا جمیل بھائی کو کیا معلوم کہ دوسرول نے بھی اسے دیکھا تھایا تہیں!" " تومیں ان کا صحیح بیان چاہتا ہول!"

" آپ ہی کوئی مذہبر مجھے!... ہم لوگ انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتے!" " انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بتاما ہی ہو گا!"

"صرف اتنا بى كد وداق كى كردن شن ايى جوي الاركر للك كيا تما!"

"لنك كما تقا!"

" تی ہاں! اور اے گرون ہے الگ کرنے کے لئے انہیں تحوژ کی قوت بھی صرف کرنی پیڑ گی'' ٹی!"

> "اور انہوں نے اے تھیج کر کھڑ کی کے ہاہر پھینک دیا تھا!" " پر ندے کی رگٹ نیلی تھی!"عمران نے پوچھا۔ " ہاں انہوں نے بھی بتایا تھا!"

" برى جيب بات إ ... احجما فير ... اب جاديد مر زاكا كيا خيال إ"

" میں اس کے بارے میں کیا کہ سکتی ہوں!" ...

"ال طرف ال واقع كارد عمل كيا جواب!"

" کچھ بھی نہیں ان کی طرف ہے رسمی طور پر صرف افسوس طاہر کیا گیا ہے! بہر حال میرا خیال ہے کہ شاید ہے دشتہ نہ ہو سکے!"

" ٹھیک ہے! "عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک کیچھ سوچمارہا پھر بولا" کیکن اس سے فائدہ کے پہنچے گا!"

"فائدہ کی بات آپ کیوں سوچ رہے ہیں!" سعیدہ نے عمران کو غورے دیکھتے ہوئے کہا۔
"اگر آپ اس پر ندے کو قبر خداد ندی سیھتے ہیں تو تیجر جھے تکلیف دینے کی کیاضر درت تھی!"
"بیہ بھی تحکیک ہے! ویکھٹے فائدہ کی بات تو رہتے تل ویکٹے! کیونکہ اس سے گھر بی کے گئی۔
آدمیوں کو فائدہ بھٹے سکنا ہے!"

"اوہو... امیما!" عمران نے الدول کی طرح اپنی آتھوں کو گردش دی!" میں تہیں سمجھا!" " آپ تہیں سمجھے!" سعیدہ نے ایک زہر ملی می مسکراہت کے ساتھ کیا!

" میں سے کہنا چاہتی تھی کہ اس ہے بچھے بھی فائدہ پیٹی سکتا ہے!…. جادید مر زاکس مبر وص کو اپنا دلیاد ہتانا ہر گر بیند نہ کرے گا کیونکہ وہ خود بھی الدار ہے۔ بالداروں کو بالدار ملتے ہی رہے جیں۔ایک نہیں تو و دسر ا… ادر ش اتن بالدار نہیں ہوں لہذاایک بالدار کوڑھی مجھے بیند آسکتا

+

قواب مبادید مرزا کے بیمال رات کے کھانے کی میز پر عمران بھی تھنا شوکت کے علاقے خاندان کے وہ سمارے افراد موجود تھے جنہیں عمران پہلے بھی بیمال دیکھ چکا تھنا وہ کافی دیر ہے سوچ رہا تھا کہ آخر شوکت کیوئل غائب ہے!کھانے کے دوران ٹیل جادید مرزا کو اچابک ایپٹے والہ مرحوم یاد آگئے اور عمران خواہ محواہ یو تاریا لیکن اس نے کسی مصرع پر گرہ نہیں اگائی ہو سکھا ہے کہ دہ خود ہی بات بڑھانا نہ جا بتار باہو!

خداخدا کرے والد صاحب کی واستان ختم ہوئی ... پھر دادا صاحب کا بیان بھی چیزتے والا بی خناکہ عمران بول پڑا" وہ صاحب! کیانام ہے لیتی کہ سائنسدان صاحب قطر نہیں آتے ...! "شوکت!" جاوید مرزابے دلی سے بڑ بزلیا" وہ لیبارٹری میں جھک بار رہا ہوگا!"

" لاحول ولا قودًا" عمران نے اس طرح ہونٹ سکیزے جیسے لیمارٹری میں ہونا اس سکھ خود یک بوئی ذلیل ہات ہوا۔۔۔۔

اس پر عرفان نے مائمندانوں اور فنسفیوں کی بو کھلاہٹ کے کطیفے چھٹر دیے!... عمران اب بھی بوریت محسوس کر تارہا! آئ دو یکھ کرنا جاہتا تھا! چھے ہی عرفان کے لطیفوں کا اسٹاک ختم ہوا عمران بول پڑا۔" آپ کی کو تھی بہت شاندار ہے... پہاڑی علاقوں میں الیمی عظیم عمار تیمی عیار تیمی عیار تیمی عیار تیمی عیار تیمی عیار تیمی عیار تیمی الیمی عظیم عمار تیمی عیار تیمی الیمی عظیم عمار تیمی عیار تیمی عیار تیمی عیار تیمی الیمی عظیم عمار تیمی الیمی علیمی الیمی عظیم عمار تیمی الیمی علیمی الیمی عظیم عمار تیمی الیمی علیمی علیمی الیمی علیمی الیمی علیمی الیمی علیمی الیمی علیمی علیمی الیمی علیمی الیمی علیمی الیمی علیمی علیمی الیمی علیمی علیمی الیمی علیمی الیمی علیمی علیمی علیمی الیمی علیمی علیمی علیمی علیمی الیمی علیمی ع

> " میراخیال ہے کہ آپ نے پوری کو تھی نہیں ویکھی!" جادید مرزا چیک کر بولا! " بی نہیں! … ابھی تک نہیں!"

> > "أَكْر آپ كه پاس وقت بو\_تو...!"

"ضرور ... مشرور ... بین ضرور و کیجول گا! ... "عمران نے کہا۔ کھانے کے بعد انہوں آ نے لائیریری میں کانی ٹی ... اور پیمر جاوید مرزا عمران کو شمارت کے محقف جھے و کھانے لگا!... اس تقریب میں ان ووٹوں کے علاوہ اور کوئی شریک نہیں تھا! جاوید مرزا پر ایک بار پھر آ عظمت رفتہ کی بکواس کا دورہ بڑا۔ لیکن عمران نے اسے زیادہ نہیں میکنے دیا!

"بيه آپ ك شوكت صاحب ... كياكسي ايجادكي فكر من بين!"

" ایجادا" جاوید مرزا بزبزلیا" ایجاد وو کیا کرے گا! بس وفت اور پییوں کی بریادی ہے! لیکن ۔' آخر آپ اس میں اتنی د کپیمی کیول لے رہے ہیں!"

"وجدہے!..."

"وجه!" وقعني عاويد مر زارك كر عمران كو گھورنے لگا!

وجہ؛ وسماجادید مردر سے مرس مان جدی ہے بولا" کیوں کہ آپ پرانے وقتوں کے " " بقینا آپ کو گراں گزرے گا!" عمران جدی ہے بولا" کیوں کہ آپ پرانے وقتوں کے اب ہم ہیں اوگ جیں الکین ہارے طبقے پرجو ٹراوقت پڑا ہے اس سے آپ ناواقف نہ ہوں گے! اب ہم ہیں سے ہرائی کو پرانی مظمت کو پر قرار رکھتے کے لئے لیکن نہ کچھ کرتا تی پڑے گا!"

«نیعن کیا کرنام نے کا ۔۔۔!"

" میں نے ایک پروگرام بنایا ہے .... شوکت صاحب سے کہتے کہ لیبارٹری میں محدود ہو کر سر کھیانا تھن ڈبٹی عیاشی ہے!... باہر تکلیں اور انسٹے طبقے کی عظمت ہر قرار رکھتے کے لئے پچھ کام کریں!"

"ووكياكرے كا!"

" مثلاً ایک براد ایکز زین میں ....!"

"كاشت كارى!" عاديد مرزاجلدى سے بولا... "فكواس ہے؟"

" افسوس يمي تو آپ نهيں سمجھے اخير ميں خود على شوكت صاحب سے گفتگو كروں گا! .... التا

کی لیمارٹر می کہاں ہے!"

" آپ خواہ گؤاہ اپناوٹ پر باد کریں گے!" جاویہ مرزائے بے دلی ہے کہلاں وہ شاہد انجی ا

کچے دیراور عمران کو بور کرنا چاہتا تھا! " نہیں جناب میں اے ضروری سمجتا ہوں۔ اگر وہ میری مدد کر سکیل .... "جادید مرزائے

سمی ملوژم کو آواز دی اور عمران کا جملہ او حورار دگیا۔! بھر چندی کھات کے بعد ودائن ملازم کے ساتھ لیمپارٹری کی طرف جار ہاتھا۔

چر چند ہی محات نے بعد وہ ان ملازم سے معاطلہ یا دیا۔ ایرارٹری اصل عمارت سے تقریباً ڈیڑھ فرلاگ کے فاصلہ پر ایک چھوٹی کی خادت میں محی۔ اس میں تبین کرے تھے! شوکت سین رہنا بھی تھا! عمران نے نوکر کو تمارت کے باہر می ہے رقصت کردیا۔!

سر سرے کہ وہ کس کام کے لئے بیباں آیا تھا! دروازے بند تھے اور وہ سب پنچے سے او پر تک خاوس لکڑی کے تھے! ان میں شیخے نہیں تھے! کھڑ کیاں تھیں .... لیکن ان میں باہر کی طرف ملا خیں گئی ہوئی تھیں! .... البتہ ان میں شیخے تھے اور وہ سب روشن نظر آر بی تھیں جس کا مطلب نیہ تھا کہ کوئی اندر موجود ہے! ... اس نے ایک کھڑی کے شیٹوں پر بل تجر کے لئے ایک ساب سادیکھا! ممکن ہے وہ کسی کی متحرک پھائیں رہی ہو۔۔!

ایک ساب سادیکھا! ممکن ہے وہ کسی کی متحرک پھائیں رہی ہو۔۔!

دوسرے ہی گھ میں وہ تمارت کے اندر کے ایک کمرے کا حال بٹولی وکیے سکیا تھا! ۔ ۔ حقیقہ ﴿ ود لِیبارٹری ہی میں جھانک رہا تھا! ۔ ۔ یبال مختلف فتم کے آلات تھے! شوکت لوہے کی ایک ﴿ انگیٹھی پر جھکا ہوہ تھا! اس میں کو کلے دہک رہے تھے اور ان کا عکس شوکت کے چیرے پر پر رہا ﴿ تھا! ۔ ۔ ۔

عمران کو انگیشی سے وحوال افتحا نظر آر ہا تھا۔.. اور ووشاید گوشت بی کے جلنے کی یو تھی۔ جو لیبارٹری کی حدود سے نکل کر پاہر بھی پھیل گئی تھی۔۔!

مُوكت چند لمح الليشي يجكار بالجربسيدها كمز ابوكيا!

اب وہ قریب ہی کی میز پر دکھے ہوئے و فق کے ایک ڈیے کی طرف دیکھ رہا تھا! مجراس نے اس میں ہاتھ ڈال کر جو چیز ٹکافی وہ کم از کم عمران کے خواب و خیال میں بھی نہ ہے۔ رہی ہو گی! .... فلاہر ہے کہ وہ کی فور کی کامیانی کی توقع لے کر تو پہاں آیا تہیں تھا! ....

شوکت کے ہاتھ میں ایک نتھا ما نیلے رنگ کا پر ندہ تھا۔.. اور شاید دوزندہ نہیں تھا۔.. وہ اُلّٰهِ چند کھے اس کی ایک نامّگ بکڑ کر لاکائے اسے بغور ویکٹا رہا پھر عمران نے اسے دیکئے ہوئے الگادوں میں گرتے دیکھا۔! ... ایک ہار پھر انگیشی سے گیراو حوال اٹھ کر خلامیں ہل کھاتے ۔ لگا۔.. شوکت نے مزید دو پر ندے اس ڈیے سے لالے اور انہیں بھی انگیشی میں جھوک کر میں سگرین سلگانے لگا!

عمران ہے جس وحریمت کھڑارہا۔ وہ سوچ رہ تھا کہ اب اے کیا کرما چاہتے اویسے وہ اب مجمی قانونی طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا!...

عمران سوینے لگا کائن ان بل سے ایک بی پر ندہ اس کے ہاتھ لگ سکن اگر اب وہاں کیا خما است ایک ہات اس کی سمجھ میں نہ آسکی امر دہ پر ندے الن کے جلانے کا مقصد تو ہی ہو سکتا تھا کہ دہ انہیں اس شکل میں بھی کمی دوسرے کے قبضے میں نہیں جانے ویتا جا بتا! لیتی ان مردہ پر عدول سے بھی جیل دالے واقعے پر روشی پر سکتی تھی!

عمران لیبارٹری کی علاقی لینے کے لئے بے چین تھا!... کیکن! وہ نیس چاہتا تھا کہ کسی کو اس پر فرد برایر بھی شک ہو ا اس پر فرد برایر بھی شک ہو سکے کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس بیں مجرم کے خلاف ٹبوت بہم پہنچانے کے سلطے میں کافی کدو کاوش کی ضرورت تھی... اور مجرم کا ہو شیار ہو جانا بشینا دشوار یوں کا باعث بن سکتا تھا۔!...

شوکت انگیٹھی کے پاک ہے ہٹ کرایک میز کی دراز کھول رہا تھاادراز متفل تھی!اس نے اس میں سے ایک ریوالور نکال کر اس کے چیمبر مجرے اور جیب میں ڈال لمیا! انداز ہے صاف

گاہر ہور ہا تھا کہ وہ گھیں ہاہر جانے کی تیاری کر رہا ہے! کھر وہ اس کمرے سے چاڈ گیا! عمران کھڑ کی کے ہاس سے ہٹ کر ایک ورخت کے شنے کی اوٹ میں ہو گیا! جلد بن اس نے سمی وروازے کے کھلتے اور بند ہونے کی آواز سمی کی سنائے میں قدموں کی آجلیں گو شجنے لگیں۔ آہتہ آہت یہ آوازیں بھی دور ہوتی گئیں اور ٹیمر سناٹا چھا گیا!

عران سے کی اوٹ سے نگل کر سیدھا صدر دروازے کی طرف آیا! اے توقع متنی کہ وہ متنقل ہو گا! اے توقع متنی کہ دو متنقل ہو گا! اے لیکن الیا نمیں تھا اہا تھ لگتے ہی دونوں بٹ چیجے کی طرف کھیا۔ گئے ۔۔۔! عران ایک لحظے کے لئے رکا! ۔۔. دروازہ خیر متنقل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شو کت زیادہ دور نہیں گیا! ہو سکتا تھا کہ وہ رات کے کھانے کے لئے صرف کو تھی ہی تک گیا ہو! مگر دہ ریوالور من تھے لے حرف کو تھی ہی تک گیا ہو! مگر دہ ریوالور من تھے لے جانے کی کیا ضرورت تھی! عمران کے اینے سر کو خفیف کی جو اس وقت اس مجھوٹی نے ایس میں ممارے کی تلاش خرور لی جائے گی؟

اس نے جیب سے ایک سیاد نقاب نکال کرایٹے چرے پر چڑھالیا! ایسے مواقع پروہ عموہ کئی کر چھنکہ مقبد یہ تھاکہ کی سے یہ بھیڑ ہو جانے کے باوجود مجل دونہ پچھانا جاسکے۔

یہاں آتے وقت اس نے جاوید مرزا کے نوکر ہے شوکت کے عادات و اطواد کے متعلق بہت پچر معلوم کر این تخی .... شوکت یہاں خبار بتا تھا... اور اس کے لیبارٹر کی استفنٹ کے علاوہ بغیر ابیاز ت کوئی وہاں داغل نہیں ہو سکتا تھا۔ خواہ وہ خاندان عی کا کوئی فرد کیوں نہ ہوا.... فی الخال اس کا لیبارٹر کی اسشنٹ بیل میں تھا! لیندا شوکت کے علاوہ وہاں کسی اور کی موجووگ نامکنات میں سے تھی۔ لیکن عران نے اس کے باوجود بھی احتیاط نقاب استعال کیا تھا وہ اندر واقل ہوا .... میارت میں چاروں طرف گیر کی تاریکی تھی! .... لیکن عران سے روشنی کرنے داخل ہوا ت مرزو نہیں ہوئی .... وود تھی بھال کے لئے ایک تعنی سی تاریخ استعال کر رہا تھا۔ جس کی روشنی میرود تھی!

وس من گذر گئے الیکن کو کی الی چیز ہاتھ نہ گئی جسے شوکت کے خلاف بطور ثبوت استعال ایمانسکالا

عمران نے سب سے پہلے و فق کے اس ڈیا کا جائزہ لیا جس میں سے مروہ پر ندے تکال لکال کر انگلیٹھی میں ڈالے گئے تھے! مگر ڈید اب خالی تھا! " تھیروا بتاتی ہوں! ... میں تے اس کے متعلق بہتیری معلومات حاصل کی ہیں!" "شروع ہو جاؤ!"

"اس کے بیض اعزد نے اس کی حفات لینی جابی متحیا! لیکن اس نے اے منظور تہیں کیا! اس پر خود پولیس کو جیرت ہے!"

"أس ال كاوجه خروريو جيحي كي موكيا"

" ہاں! بال لیکن اس کا جواب کچھ ایسا ہے جو کسی فلم یا اخلاقی قسم کے ناول کا موضوع مین کر زیاد دو گیسپ ٹابت ہو سکتا ہے!"

يولع بي اين

" وو كبتائ كه يم ابنا مكروه چيرد كى كو خيس و كهانا جابتا! من في ايك ايسے مالك كو د حوكا ديا ب جو اخبائی تيك، شريف اور مهريان تقاا من خيس جابتا كه اب تجعی اس كاسامنا بهو۔ من جيل ك كو نفرى من مر جانا ليند كرول كا!"

"احچيا!" تمران احمقول کی طرح آتکھيں پياز کررو گيا۔!

" میں نہیں سمجھ سکتی کہ بیسویں صدی میں بھی استے حماس آدی پائے جاتے ہوں گے! فاہر ہے جو اتنا حماس ہوگا دہ چوری تن کیول کرنے لگا...!ویسے اس کے جائے والوں میں سے خیال عام ہے کہ وہ ایک بہت اچھا آدمی ہے اور اس سے چوری جیسا فعل سرزد ہونا ممکنات میں ہے نہیں۔! مگر دوسری طرف وہ خور عل احتراف جرم کرتا ہے!"

" تو پھر اس کے جانے والوں ٹی کئ طرح کے خیالات پائے جاتے ہول گے!". " بال میں نے بھی بی محسوس کیاہے!"رو شی سر بلا کر بولی " کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض

كى قىم كاۋرامە ہے۔"

"لین س متم کالاس کے مقصد پر بھی کسی نے روشیٰ ڈالی یا نہیں!" "نہیں اس کے بادے میں کس نے بچھے نہیں کہا!"

عین ان کے بارے میں حاصے بعد میں ان کے استعمالات کا فی و تعدیدہ میں!" عمران پکر سوچے لگا! پیراس نے کیا" معاملات کا فی و تعدیدہ میں!"

عمران پچے سوچنے لگا! چیراس بے لیوا معاملات کان وجیدہ تیں! " پیچیدہ نہیں بلکہ مضحکہ خیز کبو!" روثنی مسکرا کر بولی" سلیم شوکت کا ملازم تھا!اگر شوکت کو اصل مجرم تصور کر لیاجائے تو سلیم کے جیل جانے کا واقعہ تطفی بے مقصد ہوا جاتا ہے!" ورکسی حدیمی حمہارا خیال بالکش درست ہے!"

"كسى جد تك كيا! بإلكل درست إ" روشي بولي!

" تهیں اس پر بالکل کی چھاپ لگانا کھیک نہیں!" عمران کچھ سوچھا ہوا اولا! " تہیں اس پر بالکل کی چھاپ لگانا کھیک نہیں!" عمران کچھ سوچھا ہوا اولا! عمران دومزي طرف متوجه ہوا۔

" خمروارا" اچانک اس نے اند حیرے میں شوکت کی آواز کی!" تم جو کوئی بھی ہوا ہے ہاتھ انتخالو …"

مراس کا جملہ پورا ہوئے سے قبل بی عمران کی نارج بھے پیکی تھی اوہ جمپیٹ کر ایک دالماری کے ایک ہوگا تھی۔ کے چھے ہو گیا! .... او

عمران نے اندازد کر ایا کہ شوکت آہت آہت ہوئے بورڈ کی طرف جارہا ہے۔۔۔ اگر اس کے دوشن کروئی فورڈ کی طرف جارہا ہے۔۔۔ اگر اس کے جم مین برق کی تی ہر حت مجر دی اور وہ آتے تیزی ہے ہوئی کروئی تو جس میں برق کی تی ہر میں اور ہوئی تیزی ہے آواز چلا ہوا ذروازے کے قریب بھی گیا! اسے شوکت کی جمافت پر بھی بھی آرائی فی اور تی تینی سکن تھا! دوم اس کرے میں اکیا! ایک وہی آرائی فی اور وازے کو راد قرار بتایا جس کی طرف شوکت نے اشارہ وروازے کو راد قرار بتایا جس کی طرف شوکت نے اشارہ کیا تھا! دو نہایت آسانی سے ممارت کے باہر نکل آیا اور کیا تیزی سے کو بھی کی طرف جاتے گیا۔ وقت اس نے مراکر دیکھ تولید ذری والی ممارت کی ساری کھڑ کیاں روشن ہو چی تھیں!

11

روخی نے تحیر آمیز انداز میں ٹمران کی طرف دیکھا۔

"راوالور تمااس کے پاس!"

" ہاں! لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں! ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا لا تسنس مجی رکھتا ہو!" "اور وہ پر نہ ہے نظے ہی تھے!"

" سوفصدی!"عمران نے کہاا کچھ دیر ظاموش رہا پھر پولا" تم پچیلی رات کہاں غابی رہیں!" " میں ای آدی سلیم کے چکر میں رہی تھی!"

" إِنَيْنِ رِو ثَىٰ اللّٰمِ عَيْ عَلَيْمِ مَا غُرِسَال ہوتی جارتی ہُو! ... بہت قرب! ... ہاں تو پھر ... تم نے خال ً...."

"اچھا پُھرتم بْنَ مِمَاؤُ کہ اے نیل کیوں مجھو ہا گیا۔!" "ہو سکتا ہے کہ اس نے بچ کی چوری کی ہو!" "او ہو! کیا شہیں وہ گفتگویاد مہیں جو جمل میں میرے اور اس کے در میان ہوئی تھی!" " مجھے انچھی طرح یاد ہے!" " پچھرا" " ''

" مچر کھے بھی نبیں! مجھے سوچنے ووا ہال فیک ہے اسے یوں ہی سمجھوافرض کر د کہ سکھ شوکت کے جرم سے دافق ہے ای لئے دواس پر چور ڈاکوالزام لگا کر اسے جیل جمیجوا دیتا ہے! "اگر بچی بات ہے!" روثی جلدی سے بول" تو وہ نہایت آسانی سے شوکت کے جرم کا دائے فاش کر سکتا تھا! عدائت کو دویتا سکتا تھا کہ اسے کس لئے جیل مجھولیا گیاہے!"

" دا ... باا" عمران ہاتھ نچا کر بولا" تم بالگل بدھو ہوا ... عددات میں شوکت بھی بھی کہا۔ سکتا تھا کہ وہ اپنی گردن بچانے کے لئے اس پر جموطالزام عائد کر رہاہے ... آخر ہیں نے گر فاق مونے سے قبل بنی اس کے جرم سے بولیس کو کیوں نہیں مطلع کیا .... واضح رہے کہ سلیم کی گرفقاری جمیل والے واقعے کے تین دن ابعد عمل میں آئی تھی!"

" چلو میں اے مانے لیتی ہوں!" رو ثنی نے کہا" سنیم نے مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ تم مجھ کو !" خصہ نہیں وظ سکتیں!"

"ارے خدا تمہیں غارت کرے… سلیم کے جملوں کی ایک ای تعیمی … میں خود بھائی پر چڑھ جاڈل گلائم ہارا گلا گھونٹ کر… اہاں … مجھے بات پوری کرنے دو۔روٹی کی چگیا" روٹی بٹس پڑی اعمرال نے کچھائی فتم کے مستحکہ نے اندن میں جھابہٹ طاہر کی تھی۔ا

"ارے اس بندوق کے پٹھے نے بالکل خاموشی اختیار کرنی ... لینی شوکت کے جرم کا معاملہ بالکل بن گھونٹ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا! ... اب تم خود سوچو شیفان کی خالہ کہ شوکت پر اس کا کیار و عمل ہوا ہو گا! ... ظاہر ہے اس نے بید شرور جابا ہوگا کہ وہ سلیم کے اس رویئے کی وجہ معلوم کر ہے ... لور وو مرکی طرف سلیم نے بھی بیہ سوچا ہوگا کہ شوکت اس کی وجہ معلوم کرتے کی کو حشق ضرور کرے گا... پھرتم و بیں جابھی السلیم سمجھا کہ تم شوکت میں کی طرف سے اس کی افروش آئی ہوا لہذا اس نے تمہیں اوان گھائیاں بتائیں اور یہاں تک کہدا کی خرف ہے اس نے تمہیں اوان گھائیاں بتائیں اور یہاں تک کہدا کی تم اے غصہ والڈ کر بھی اصلیت نہیں انگوا سیس ... ابو سکتا ہے کہ اس نے اپنی وانست میں شوکت کی اور زیادہ خوفردہ کرنے کے لئے تم ہے اس فتم کی گفتگو کیا ہو!"

" گر کی بڑی اب اگر تم نے کوئی نیا تکتہ نکالا تو میں ایک یو قل کو کا کولائی کر بھشہ کے لئے ور اور حالال گائ

"تمہارا نظریہ غلط بھی ہوسکتا ہے!" روشی نے سیجیدگی سے کہا!
" ٹائیں ... میں شر لاک ہومز ہوں!" عمران طلق تھاڑ کر چیجا۔" بھو سے بھی کو لَنَ منطق میں ہوسکتی!... میں جوتے کا چیزاد کھے کر بتا سکتا ہوں کہ کبوتر کی کھال کا ہے یا مینڈک کی کھال کا ہے ... بھی مجھے ڈاکٹر واٹسن جیما کو ٹیا چھر فہیں طاعبی دجہ ہے کہ میں جیزی سے ترتی فہیل

"ا چھافرض کرواگر پیریسین ٹائٹ کلب کے بنجر بی کیا بات کی ہو تو!"
" مجھے بوی خوشی ہوگی! خدا ہر ایک کو کئی او فیق عظا کرے!"
" مجھے بوی خوشی ہوگی! خدا ہر ایک کو گئی او لئے کی توفیق عظا کرے!"
" مجھے ہے ہے حکی ہاتیں نہ کیا کرو!" روشی جھلا گئی!
" اے .... روشی تم اپتا لہے تحکیک کرو! میں تمپادا شوہر ٹیٹن ہول ... ہال!"
" خہمیں شوہر بنائے والی کئی گدھی تی کے پیٹ سے پیدا ہو گ!"
" خردار اگر تم نے گدھی کی شان میں کوئی نازیرا کلمہ منہ سے انگالا!" عمران کرج کر اولا اور دوشی براسا منہ بنائے ہوئے کرے ہے تکل گنا!

### 11

عمران کالیک ایک لحد مظروفیت میں گزر رہا تھا! اس کی دانست میں بجر مراس کے سامتے موجود تھا۔ بس اب اس کے خلاف ایسے جوت قرابم کرنا باتی رہ گیا تھا جنہیں مدالت میں پیش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ہے کوئی مطلب نہ ہو گا!"

" عمران بیارے کام کی بات کروا" فیاض بزگیا کجاجت سے بولا" میں چاہتا ہوں کہ تم اس سعالم کو چلد سے جند نیٹا کر واپس چلو ... وہاں بھی کی مصیبتیں تمہاری منتظر ہیں!" " ایمیل! کمیں میری شادی تو نہیں ملے کر د کا ....!"
" خیج کے بین مناوی تو نہیں ہے کر د کا ....!"

"ختم كروا" فياض بالتحد الحاكر بولا" شوكت والے تظريم كے علاوه كى اور كالمجى امركان ب

" ہے کیوں خیں! یہ حرکت جمیل کے چایا اموں کی بھی ہو سکتی ہے!" " ہاں ہو سکتا ہے! مگر میں اس پر یقین کرنے کے لئے تیار خیں!" " محض اس لئے کہ سجاد ہے تمہارے دوستانہ تعلقات میں! کیوں؟"

" نہیں! یہ بات نہیں! ان میں سے ہر ایک میرے لئے ایک کھلی ہوئی کتاب ہے! ان میں کوئی مجان کی ہوئی کتاب ہے! ان میں کوئی بھی اتناف میں نہیں ہے ۔۔۔ "

" خیر مجھے اس سے بحث میں ہے۔! میں نے جس کام کے لئے بلایا ہے اس سنو!"عمران نے کھااور مجم خاموش ہو کر بچھ سوچے لگا!

تحور فی در بعد پھر إولا "مليم كاقصه من الليك بوا من جابتا مول كه كى طرح اے جيل

ے ماہر لایا جائے!"

" بھلا ہد کیے ممکن ہے۔!"

"كوئى صورت تكانو…!"

"آخرال ہے کیا ہو گا!"

" بچه بوگاور خمهیم مامون کے گا!" عمران جھلا کر بولا!

معنامكن بيسي كاطرح تين موسكا!"

" بحير!" عمران نے يو جھا!

" يل مجهى اتنا جان بهول؟"

"اس کے باوجود بھی اس قتم کے احتالہ خیالات رکھتے ہوا" "اگر وہ رما نہیں ہو سکتا تو پھر اصل بحر م کا اتھے آتا بھی محال ہے!" كياجا تكير

اس نے شوکت کے پاس مردہ پر ندے دیکھے تھے! جنہیں وہ آگ میں جلا دہا تھا: ... بعض او قات مختلف طالبت کی ظاہر کی کیسائیت وحوکا بھی وے جاتی ہے! البترا عمران نے شوکت کے حق میں بھی بہترے نظریات قائم کے! لیکن خود بخودان کی تروید ہوتی چلی گئی۔

پروئینا شوکت کی پیچازاد بہن تھی اور نواب جادید سر زا کی اکلوتی پٹی! ظاہر ہے کہ نواب کے بعد اس کی جائیداد کی مالک وہی ہوتی! شوکت بھی تبھی صاحب جائیداد تھا کیکن اس کی جائیداد سائلیفک تیج ہات کی نذر ہوگئی تھی ...

لبندا وہ وویارہ اپنی مالی حالت درست کرنے کے لئے پردین سے شادی کے خواب دیکے سکتا تھا۔ عمران نے اپنا یہ خیال کیمین فیاض پر ظاہر کیا ہے اس نے تاروے کر خاص طور سے سرواد گڈھ بادیا تھا!

" گرا عمران!" فیاض نے کھا" ہے ضروری فیض کہ پردین کی شادی اس واقعے کے بعد شو کمت عل سے ہو جائے! اگر جادید مرزا کو اس کی شاد کی آئے مجتبوں ہی بین سے کسی کے ساتھ کرلی گ ہوتی توبات جمیل تک کیسے پہنچتی!"

"اعتراض ٹھیک ہے!" عمران بولا" لیکن اس صورت میں میرے قائم کردہ نظریتے کو دوسرے ولائل سے بھی نقویت بیٹی سکتی ہے۔ نظریہ بدستور وہی رہے گالیکن دلائل...." "اپھامچھے بیٹؤ.... اب تم کیاد کیل رکھتے ہو!"

"انسانی فطرت کی روشنی ہیں اسے دیکھنے کی کو حش کروا ہم سب ذاتی آسود گی جائے۔ ہیں۔ ہر معالمے میں الیکن عالات کے ساتھ بن آسود گی جاصل کرنے کا طریق کار بھی بدلتا رہتا ہے۔۔! شوکت کو پروئینا سے شاد کی کر لیتے پر بھی آسود گی حاصل ہو سکتی ہے اور شاد ک نہ ہوئے ۔ کی صورت میں اپنے انتقائی جذبے کو بے لگام چھوڑ دہتے ہے بھی ای قسم کی آسود گی حاصل ہو سکتی ہے! یعنی اگروہ انتقائی جدین کے ہر مقیتر کاچرد یگاڑ تا رہے۔ تب بھی اسے انتابی سکون لے گا چفتا بروین سے شادی ہوجانے برحاصل ہو سکتا ہے!"

> فیاض پیند کھے کی سوچارہا کچر آجت ہے بولا" تم ٹیک کہتے ہو!" "میں جنک اررہا ہوں-اور تم بالکل گرھے ہو!" دفعتاً عمران کا سوڑ گڑ کیا! "کیا؟" فیاض اے متحرانہ انداز میں گورنے لگا!

'' بچھ نہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اس تکلے کے لیئے مناسب نہیں ہواا ستعفیٰ دے کر میر کی فرم میں ملازمت کروا فی طلاق کے حیاب ہے کمیشن الگ .... یعنی اس ہے اور سخواہ

### ١٣

حفانت ہو جانے کے بعد مجمل سلیم عدالت سے نہیں ٹلاناس کے چیرے ہر سراسیمگی۔ آثار تھے!وہ عدائت علی کے ایک ہر آمدے میں مضطربانہ انداز میں نمبل رہا تھااور نمجھی بھی خو زود آگھیوں سے ادھر اوھر بھی دکھے لیتا تھا!

عمران اس کے لئے باکل اجنبی تھا!اس لئے اس سے بہت قریب روگر بھی اس کی حالت مثالہ و کر سکتا تھا!

شام ہو گئی اور سلیم وہیں ٹہلیا رہا! جس نے اس کی حفائت و کیا تھی وہ ہتھ کڑیاں تھلنے ہے ۔ عن عدالت سے کھیک گہا تھا!

پھر وہ وقت بھی آیا جب سلیم اس بر آمدے بیں بالکل حبارہ گیا! عمران بھی اب وہاں۔ بت گیا تھا! لیکن اب ودالی جگدیے تھا جہاں سے وہ اس کی تگر انی بہ آسانی کر سکنا تھا! سلیم کو کرنے کا موقعہ دیجے بغیر!

عدوات میں سناٹا بھا جانے کے بعد سلیم وہاں ہے چل پڑا عمران اس کا تعاقب کررہا سلیم نے ٹیکیبوں کے لڈے پر بھنگ کر ایک ٹیکس کیا عمران کی ٹوسٹیر بھی بیمان ہے دور ج تھی!

بہر حال تعاقب جاری رہا گین عمران محسوس کررہا تھا کہ سلیم کی میکسی یو ٹی بے متعمد کی سراکوں کے چکر کاٹ رہی ہے! تجر اندھرا پھیلنے لگا! شاہرا بیں بچلی کی روشن ہے و بجئے لگا عمران نے سلیم کا پیچھا نہیں چیوڑاہ دابتا پٹرول کیو مکمار ا!

۔ جیسے ہی اند حیرا کچھے اور گیرا ہوا اگلی شیکسی جیکسن روڈ پر دوڑنے گئی اور عمران نے جلہ اندازہ کر لیا کہ اس کارخ نواب جاوید مرزا کی حولی کی طرف ہے!

دونوں کاروں میں بھر بیا جاکیں گڑ کا فاصلہ فٹاادریہ فاصلہ اتنا کم فٹا کہ سلیم کو تعاقب کا ضرور ہو سکنا تھا! ہو سکتا ہے کہ سلیم کو پہلے ہی شبہ ہو گیا ہواور وہ سکیسی کوائی لئے اوحر أ چکر کھلا تاریا ہو!

جادید مرزا کی حویلی سے تقریباایک فرلانگ ادھر ہی ٹیکسی رک گی الیکن عمران نے ص ر قبار کم کردی ... کار نیس روکی اب وہ آہتہ آہتہ رینگ رہی تھی! " آخر شوکت کے خلاف ثیوت کیوں نہیں مہیا کرتے…!" " مجھے یہ سب چھو بنڈل معلوم ہو تا ہے!…. خصوصا پر تدوں کی کہانی!" " پچر شوکت ان مردہ پر تدوں کو آگ میں کیوں جلارہا تھا!" فیاض نے کہا! " دہ مجک مار دہا تھا!اے جہتم میں ڈالوا لیکن کیاتم کسی ایسے پر ندے کے وجود پر یقین رکھیے یو جس کے چورج مارنے سے آدمی مبروش ہو جائے! اور اس کے جسم میں ایسے جرا تھم پایا ہے! سائم جد ان مدد کر الک عدم روش ہو جائے! اور اس کے جسم میں ایسے جرا تھم پایا ہے!

ہو میں سے چوچ مارے سے اوی مبروس ہو جائے اور اس نے جم میں ایسے جراہم یا ہے۔ جا کیں جو سازی دنیا کے لئے بالکل نے ہوں! طاہر ہے کہ سفید واخوں کی وجہ وی جراثیم ہیں! آپ " ممکن ہے کسی ساخلیفک طریقہ ہے ان پر ندوں میں اس فتم کے انزائت پیدا کے گئے۔ معدارا"

" اچھا ۔۔۔ اچھا ۔۔۔ الجھا ۔۔۔ بعنی تم بھی بھی ہیں سمجھتے ہوا اس کا یہ مطب ہوا کہ ہر آدی کئی ایسے سائنیفک طریقے کے متعلق موطا سکتا ہے! تو گویا شوکت یا فکل بدھونے اس نے دیدہ دانستہ الجی گردن مجنسوائی ہے! سادا سر دار گڈھ اس بات سے دافق ہے کہ شوکت ایک ذمین سائندہ واق ہے ادر جرا شیم اس کا خاص موضوع ہیں!"

"بجروه مرده يرغرك....!"

" میں کہتا ہون اس بات کو ختم علی کر دو تواجھا ہے! سلیم کی رمانی کے متعلق سوپو!" "وہ ایسا ہے جیسے مجھر کے بطن سے ہاتھی کی پیدائش کے متعلق سوچنا!"

" تب مجراصل مجرم کا اِتحد آنا مجی مشکل ہے ... اور میں اپنا بستر گول کر ناہوں!" "متم خود ہی کوئی تدبیر کیوں نہیں سوچتے!" فیاض جھنجھلا کر بولا۔

"ئى سرچ چكا بول!"

" تو چر كول جحك مار به جو الجھے بتاؤ كيا سوچا ہے!"

"اس کے کسی عزیز کو صانت کے لئے تیار کراؤا"

' "مگر ود هنانت پر رہا ہوئے ہے اٹکار کرتا ہے!"

"الى كے الكارہ كيا ہوتا ہے ...! ميں اسے عدالت ميں نجئى ثابت كرادوں گا اور پُحر اسے اس بات كى اطلاع دينے كى ضرورت ہى نہيں ہے كہ اس كى هذات ہوئے والى ہے اتنا تو تم كر عى سكونے كه جيل سے عدالت تك لائے سے قبل اس پر يہ ظاہر كيا جائے كہ مقدمے كى خ چينى كے سلسلے ميں اسے لے جايا جادہا ہے!"

" ہان ہیہ ہو سکتا ہے!"

" ہو نمیں سکتا بلکہ اے کل تک ہو جاتا جا ہے!" عمران نے ایک ایک لفظ پر زور وے کر کہا!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

موجود نتے! شوکت نے جادید مرزا کو ہٹایا کہ دو اندر فٹا! اجائک اس نے فائروں کی توازیں سنیں .... پھر چنج بھی سائی دی .... باہر لکلا تو اند جیرے میں کوئی بھٹا گیا ہواو کھائی ویا! کیکن اس کے سفیطنے سے پہلے ہی دوغائب ہو چکا قتال ....

"اور … لاش !" جاديد مر زانے يو چھا!

" ہم الجى تك كى كى لاش بى عاش كرتے رہے ياں! عرفان بولا

"ليكن الجمي تك كامياني تهين موتي!"

" أاش إ" تمران آبسته ، يربزاكر جارول طرف ويكف لكا

"تم اب بہاں تنہا نیمیں رہو گے! سمجے!" جادید سر زامثو کت کے شانے جمٹیوڈ کر چیجا! شوکت کچھ نہ بولا! وہ عمران کو گھور رہا تھا!

" کو اُن آسیمی خلل .... میراد عوی ہے ....! "عمران مکا بلا کر رو گیلا

"آب اس وقت يهال كيميا" شوكت في الناس يوجيا!

" شوکت تمہیں بات کرتے کی تمیز کب آئے گا!" جادید مرزانے جھلائے ہوئے لید میں اور میں است کرتے کی تمیز کب آئے گا!" جادید مرزانے جھلائے ہوئے لید میں کمااور عمران بننے لگا۔۔ اجائے اس کے وابتے گال پر وہ تین گرم گرم ہو تدین کی طرف و کیفنے لگا! کھل اور عمران ادبر کی طرف و کیفنے لگا! کھل پر ہاتھ کچھر کر جیب سے قاریح تکال انگلیاں کمی رقیق جینے نے گئی تھیں۔

عمران نے ایک بار مجراو پر کی طرف ویکھا! ودایک در شت کے بیٹیے تھااور در شت کااو پر ی حصہ تاریکی ٹین مم تھا!

"ليكن ... بمين يبال كى كے جوتے ملے بين إ"صفدر كيه ربا تحالاً

"شايد بھاڭتە والالىپ جوتے تجھوڑ گياہے۔"

اس نے در خت کے بینے کی طرف ٹارج کی روشنی ڈالیا ... بھوتے بیج بیج موجود تھے! تمران آگے بڑھ کر انہیں دیکھنے لگا! لیکن صفرد نے ٹارچ بجادی! اور عمران کو اپنی ٹاریج روشن کرنی

> " ختم کروایہ قصد! چلو بیال ہے!" جادید مر زانے کہا۔ " شوکت میں تم سے عاص طور پر کہہ رہا ہوں تم آپ بیال نہیں رہو گے!" " میرے گئے خطرہ نہیں ہے!" شوکت بولا!

سڑک سنمان تھی۔ نیکسی والیس کے لئے مڑی! عمران نے اسے راستہ دے دیا! اپنی کار کی اگلی روشنی میں اس نے دیکھا کہ سلیم نے بے تحاشہ دوڑ ہٹر وغ کر دیا ہے! عمران ا نے رڈار کچھ تیز کردی ... اور ساتھ میں اس نے جیب سے کوئی چیز تکال کر باہر سڑک پر سینگوا! ایک بلکا سا دھاکہ ہوا پاور سلیم دوڑتے دوڑتے گر بڑا لیکن نچر فوراً ہی اٹھکر بھاگئے لگا!... پھڑ عمران نے اسے جادید مرزا کے باکس باغ میں چھلانگ لگاتے دیکھا...!

عمران کی کار فرائے بھرتی ہوئی آگے قکل گئی!…. نیکن اب اس کی ساری روشنیاں جھتی ہے۔ ہوئی تھیں!

عران نے کارامنادت کی اور پھر مڑک پرواپس آگیا! ... کو تھی کے قریب بیٹی کران کے کاریائس پاغ کی روش پر موڑو کی اور اسے سید صابوری میں لیتا چانا گیا!

جادید مرزا کو تھی ہے فکل کرپورچ بیں آرہا تھا۔ اس کی رفتار تیز تھی چیرے پر ہوائیاں ال رہی تھیں ۔۔۔ اور ہاتھ میں را نشل تھی!

" فيريت نواب صاحب!"عمران نے جرت ظاہر كا!

"اوو سطوت جاد او حر ا"س نے لیبارٹری کی ست اشارہ کر کے کہا" کو کی جادیج ہو گہاہے ۔ دو فائر ہوئے تھے ۔ ، چچ ۔ ، بھی ۔ . آؤ ۔ . آؤ . . آ

جادید مرزااس کا بازو بکو کراے بھی لیبارٹری کی طرف تھینے لگا....

كو منى كے سارے نوكر ليمارش كے قريب اكفاتے! مقدر عرفان اور شوكت مجمل فال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

نلے پرندے

ان کی بے خبر کی میں لیپادٹری کی طرف پلٹ آیا تھا ان سب کے ذیمن الجھے ہوئے تھے اور کی کو اس کا ہوش نہیں تھا کہ کون کہاں رہ گما! ... اللّٰتہ تواب عبادید مرزا شو کت کو وہاں ہے تھیتے اہوا لے کما تھا!

ليبار ثري والى عمارت كا در فازه كحلا بهوا تخلا ... عمران الدر تعس كياله اس كى ثارج روش ا تھی الدر محصة على جس چيز يرسب سے پہلے اس كى نظر پرى ووايك ريوالور تحا ... ووزين پريزا تھا۔ اس کا وستہ ہاتھی کے واثبتہ کا تھا اور یہ سو قبصد کیا وہی راہ الور تھا جو عمران نے سیجیلی رات شوكت كے باتھ ميں ويكما تھا۔ عمران نے جيب ب رومال نكالا اور اس سے اپنى انگليال و سكتے ہوتے ربوالور کو نال سے بکر کر اشالیا ... اور چر وواسے اپنی ناک تک لے گیا! نال سے باروو کی بو آری متی اصاف ظاہر ہورہا تھا کہ اس سے بچھ بی در قبل فائر کیا گیا ہے! ... ، تج عران نے میگزین پر نظر ڈالی ... دو چیمبر خالی تھے!اس نے اپنے سر کو خفیف تی جنبش وی ....!در رپوالور كويبت احتياط سے رومال من ليب كر جيب من وال اليا بحروه و ميں سے لوك آيا .... آ كے جاتے کی ضرورت ہی نہیں تھی!ا تناہی کافی تھا بلکہ کافی ہے بھی زیادہ!....

عمران کو تھی کی طرف چل بڑا۔ اس کا ذہن خیالات میں الجھا ہوا تھا.... بیک بیت دورک ا ادر چر تيزي سے ليبارتري كى طرف مر كر دور في لكا

"كون بيا مخبروا" استے بيت ير شوكت كى آواز سن!... فيكن عمران مكا نبيل- برايز روڑ تارہا... شوکت کی عالیّاس کے چھے دوڑر ہا تھا!

" تغيم حال تشرو ورنه كولي اردول كا" شوكت كيم چخا ....

عمران بیمارٹری کی شارت کے گرد ایک چکر لگا کر جھاڑیوں میں تھس گیااور شوکت کی سمجھ یش نه آسکا که وه کمال غائب بوگیا!

شوكت نے اب ثاري روشن كرلي تھى اور جارول طرف اس كى روشنى دال رہا تھا! ... كيكن · اس نے بھاڑیوں میں گھنے کی ہمت تبیل کی!

چر عمران نے اے عمارت کے اندر جاتے دیکھا! عمران ٹھیک وروازے کے سامنے والی مجاڑیوں میں تھا۔ اس نے شوکت کو وروازہ کنول کر ٹارچ کی روشتی میں کچھ عاش کرتے

اب عمران شوکت کووجیں چیوڑ کر خرامان خرامان کو تھی کی طرف جاریا تھا۔ اس نے ایک بار مر كرليبار فرى كى عمارت ير تظر والى ... اب أس كى سارى كمر كيون بين روشى نظر برى محى! " \_ كيول نيل إ" عران بول برا " وهيل بحى آب كو يكى متورود ون كا!" " بل نے آپ سے محورہ خیس طلب کیا!"

"اس كى يرواه ند كيجيّا بين بلامعاوضه مشوره دينا بهون!"عمران نے كيا! اور يجر بلند آواز مين بولا "من اے بھی مشورہ دیتا ہوں جو در خت پر موجود ہے... اے جانے کہ وہ مے اتر آئے... دو زخی ہے... آؤ... آجاؤ تیجے... مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم سکے نہیں مو اور بہال سب تمہارے دوست سیل سے آجاؤ تیجے!"

. "ارے ارے تمہین کیا ہو گیا سطوت جاوا" جاوید مر زائے گھیرائے ہوئے لیج میں کہا۔ اجاک عمران نے اپنی نارج کارخ اور کی طرف کرویا۔

"مي سليم مول!" اور عايك جراني موكى عى آواز آنى-

" تحكيم مويا واكثرا اس كي برواونه كروا بس فيج آجاؤا" شائع مين صرف عمران كي آواز گو نجی بقیه لوگوں کو تو، جیسے سانب مو مُلھ کیا تھا!

ورخت پر بیک وقت کی تاریج ل کی روشنیال پڑر ہی تھیں!... لیکن عمران کی کظر شوکت كے چرے ير تحى ا شوكت وفعتابر سول كا يبار نظر آنے لگا!

سلیم شاخوں ہے از تا ہوا ہے کے سرے پر پینچ دیکا تھااجاتک اس نے کراو کر کہا... "ممکناً

ا مک علی چھلانگ میں عمران تنے کے قریب ﷺ کیا! •

" ملے آئے۔ بطے آئے۔ خود کو سنجالو۔۔ انجھا۔۔ میں ہاتھ برھام ہول اپنے پیر کیجا لفِکا ووا"عمر ان نے کہا!

جاديد مر زاوغيره ليحيان كي مد د كو پيچ كئے كئى نه كسى طرح سنيم كو نيچے اتارا كيا!.... ال ے قدم او کھڑارے تھااس نے مجرائی ہوئی آوازیس کیا" میرے دائے بازو پر گولی گیاہے!" " كُرِيمَ تَوْ يَهُنُّ مِن تَقِيدٍ !" جاويدِ مِرْ وَالِولا!

" بچے ۔۔ بی باں میں قنا!" سلیم آ کے پیچھے جھولتا ہواز مین پر گر گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔

وولوگ بے ہوش سلیم کو کو تھی کی طرف نے جانچکے تھے اور اب لیبار تری کی عمارت کے قریب عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا! وہ مجی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک گیا تھا! کیکن تج تم دہاں کیاد کچنا جا جے ہو!" " وولا کی ... سعیدہ ہے تا ... میں بس اس کا روئے زیباد کیے کر دایس آ جاؤن گا۔ تم فکر ن

دو کری... معیدہ ہے مان میں بن کہ ک کا رود کرو۔اس کی آنکھ مجمی شر کھلتے یائے گا .... ادر شن....

"كيابك رب ہو"

" میں چاہتا ہوں کہ جب وہ صح سو کرا تھے تواہے اپنے چیرے پر ای قتم کے سیاد ہے نظر اور میں اس سے شرط لگاچکا ہوں!"

" کیا ہات ہو گیا"

" کچھ مجھی تہیں بس میں اسے بیتین ولانا جا بیتا ہوں کہ جمیل کے چیزے پر وہ سفید دائے تھیں بناوٹی چیں .... یعنی میک آپ"

"باكبي تم كيا كيدر بي بوا"

" دوسر الطیقہ سنوا" عمران سر ہلا کر پولا" جس دن سلیم کی منانت ہوئی تھی اسی رات کو کی نے اس پر دو فائر کئے تھے ... ایک گوئی اس کے داننے باز دیر گئی تھی!"

"كيائم نے بحل إلى ركى إ" فياض نے حرت سے كبا

" فائر جاويد مرزاك ياكي باغ بين بوئ تح اليكن عليم في يوليس كواس كى اطلاع فيل

"إن

" يه تم مجھ آج بناد ہے ہیں!"

" مي اير اقصور نهين!... به قصور سراسر اي گدهے كاب .... ده مرة على جا تا به توجي

كيا كرول!"

"اس كافون تمهارى كرون ير موكاتم في تناا عيل ع تكوليا إ"

"اس كے مقدر من مجل تھا... من كياكر سكتا ہوں!"

" قمران خدا کے لئے مجھے بور نہ کرو۔!"

" تمبارے مقدر میں بھی بھی ہی ہے! میں کیا کر سکتا ہوں اور تیسر اللیفہ سنوا وہ ربوالور مجھے لیبار ثری والی عمارت کی رابداری میں ملاتھا .... اور وہ نشانات ... جو اس کے وستے پہائے گئے میں اسوفیصدی شوکت کی افکیوں کے نشانات میں! ...."

. "او... عمران كے يج ....!"

"اب چوف الليفه سقو...! سليم اب مجلي خاديد مرزا كي كو تفي بين مقيم ہے!" "خدا تحسين غارت كر \_\_...!" فياض نے جلا كر عمران كي كردن يكز كي! اس واقع کو تین دن گررگ؛ فیاض سر دار گذره می شم متیم تھا! عمران اس برابر کام لیتا رہا۔ میکن اے بھی برابر کام لیتا رہا۔ میکن اے بھی نالے میں اس بھی بنایا تھیں! ۔ . . فیاض اس پر بھی جھلا تاریا۔ اور اس دفت تواہ اور زیادہ تاؤ گیا۔ جب عمران نے لیبار ٹری کی راہدادی میں یائے جانے والے ربوالور کے دیتے پر انگیوں کے فتانات کی اسٹندی کا کام اس کے برد کیا! ۔ . . عمران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسٹندی کی حالم اس کے برد کیا! ۔ . . عمران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسٹندی کی حالم ہے کہ معلوم کرنے کے بعد اے سب بھی بتادے گی ۔ ! مگر دواہتے وعدے پر قائم ندر با! طاہر ہے کہ معلوم کرنے کے بعد اے سب بھی بتادے گی ۔ ! مگر دواہتے وعدے پر قائم ندر با! طاہر ہے کہ بعد دانے والی بات بی تھی! ۔ . . .

فیاض والیس جانا چاہتا تھا مگر عمران نے اسے رو کے رکھا مجبور آفیاض کو ایک ہفتے کی چھٹی لینی پڑگا۔ کیوں کہ وہ سر کا کی طور پر اس کیس پر نہیں تھا! ....

آنَ كُلُّ عَمرانَ مِنَّ فَيَ يَا قُلُ نَظر آرہا تِمَا! ... بھی ادھر بھی اُدھر ... اور اپنے ساتھ فیاض کو بھی تھینے پھر ہاتھا۔!

ایک رات تو فیاض کے بھی ہاتھ ہیر پھول گئے ... ایک ہاڈیٹھ ہیج ہوں گے! چاروں طرف ستانے اور اندجیرے کی حکمرانی تھی ... اور یہ دونوں بیدل سڑ کیس تاہے پھر رہے تھے! عمران کیا کرناچاہتا تھا؟ یہ فیاض کو معلوم نہیں تھا!....

عمران ایک جگه رک کر بولا!.... جمیل کی کوشی میں گستازیادہ مشکل کام نہیں ہے!" "کیامطلب!"

"مطلب نے کہ چوروں کی طرح ....!"

"اس كى ضرورت بن كياب ....!"

"کل رات! نواب جاوید مرزا کی کو تھی میں میں نے ہی اقتب لگائی تھی! ... تم نے آج شام اخبارات میں اس کے متعلق برنسا ہوگا!"

"تمهاراد ماغ تو نهين چل گيا!"

" بہلے چلا تھا... ورمیان میں دک گیا تھا! اب پھر چلنے لگا ہے ... بال میں نے نقب دگائی محق اس کے علاوہ اور کوئی جارہ نہیں تھا!"

"كول لكافى تحى ايمت جلد معلوم موجائ كالبرواد في الرواد والم توجل مديا تعاكد جميل كل والمراه الما المراه المراع المراه المراع المراه ال

" كواك مت كروا" فياض نے براسامنہ بناكر كبا" بين اس وقت بھي كو تھي كھلوا سكتا ہوں!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مع ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے سجاد او فون کیا!... ظاہر ی مقصد ہو تھی رسی طور: خبریت دریافت کرنا تھا اے توقع تھی کہ اگر کوئی غیر معمولی دافعہ پیش آیا ہوگا تو سیاو خود ہو بتائے گا! ... لیکن سجاد نے ممی سے واقعے کی اطلاع نہیں دی! فیاض کو پھر بھی اطبینان نہیں ہوا! ... اس نے سجاد سے کہا کہ وہ بعض مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے وہاں آئے گا اور کا ہ شتہ کر کے جمیل کی کو مخی کی طرف رواند ہو گھیا! ... اے ڈرائینگ روم بیس کانی و بر تک بیٹ ہزار لیکن فیاض سوچے لگا کہ اے کن مسائل پر گفتگو کرنی ہے! ... بہر حال سجاد ڈرائینگ را میں موجود خیس تفاراس لئے اے سوچنے کا موقع مل کیا!... کیکن دو پچھے بھی نہ سوچ سکا!! كى دانست ميں البحى تلك كوئى تن بات ہوئى بى تہيں تھى!.... عمران كى تيميلى رات كى ياتول كو بجذوب کی یو سجمتا تھا اور ای بناء پر اس نے سلیم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی آ ضرورت نہیں محسوس کی تھی! عمران کا خیال آتے تی اے عصد آگیا... اور ساتھ ای عمر نے ڈرائیگ روم میں داخل ہو کر" السلام علیم یا احل انصور " کا نعر و لگایا! فیاض کی بیشت وروازے کی طرف تھی۔ود بربے ساختہ اچھیل پڑا " يركيا بي مود كى بي ....!" فياض جيلا كيا! " برداد نه كروا من ال وقت شر لاك جوم جورها أول! بياد على الكر والسن .... ر بر بروں کے والد بزر گواد کا سراغ مجھے مل گیا ہے ... اور میں بہت جلد ... السلام علیم ... " وعليكم السلام" سجاد في سلام كاجواب ديا، جو در دازب بين كفر اعمران كو گلور ربا تخا... " آئے ... آئے ... ا عمران نے احقوں کی طرح بو کھلا کر کہا! عباد آ کے برط کر ایک صوفے پر بیٹے گیالاس کے چیرے پر پریشانی کے آثار تھا.... " "كول كيابات إ" فيض في كما " تم يجه يريثان ع نظر آرب بوا" " میں ... باں ... میں پریشان ہوں سعیدہ مجھی اسی مرض میں مبتلا ہوگئی ہے ....!" "كيا؟" فيإض الحيل كر كفرُ ابو كيا! " پاں ... گر ... اس کے صرف چرے پروھے ہیں ... بقید جم پر نہیں!" "ساور صيا" فياض ني بي سانت لو جياا " فياض صاحب!" سجاون ناخو شكوار لهج مين كها!" ميرا خيال ب ك يد فدال ا "اوو معاف كري هم كياكوني نيلا برعده!..."

" مَا كِين .... باكِين! "عمران يتي بنا موابولا" بير مراك بيار يدار أنقاق ب كولى وبيزي كانشيبل إد هر أ تكلا توشامت عل أجائے ك!" " عِن الجمي سليم ... كِي خير لول گا!...." " ضرور ... . لو ... احجها تو مين جلا ...!" " جميل كى كو مخى كى ايشت ير أيك در خت . مه جس كى شاخيس هيت ير جحى بوئي بين!" " بكواس ته كرو .... مير ب ساته يوليس المثيثن چلوا وبان سے ہم اى وقت جاويد مرزا كي یماں جائم کے!" " على مجعى ابنا بروگرام حبزيل نبين كر تارتم جانا بيابو تو شوق سے جا سكتے ہو! نكر كھيل مجرفے کی تمام رواری تم يرين موكى!" "كيماكيل .... آخرتم بحص صاف صاف كيول تين بتاتي!" " كريوں كے تحيل شي عمر كوائي .... جانا ہے إك دن سوج ند آئي "عمران ق كها اور ٹھٹڈ کا سائس لے کر خاموش ہو گیاں! فيَاضَ يَجِهِ مُدَادِ لا اسْ كَالِمِن حِلْمَا تَوْعَمِ النَّ كَي بِوشِإِلِ الرَّادِينَا! "اب ایل تمهاری کمی حماقت میں حصہ نه لول گا!"اس نے تھوڑی ویر بعد کہا" جو دل ﷺ عاہے کروا میں جارہا ہوں اب تم اسے ہر فعل کے خود ذمہ وار - و گے ا " بہت بہت شکر بیاتم جائتے ہو… ناٹا. …اوراً براب بھی نہیں جاؤ گے تو… بانا…

## 14

عمران دھن کا پکا تھا ... فیاض کے لا کھ متع کرنے کے باوجود میمی ووچوروں کی طرح جمیل کی کو تھی میں داخل ہوا تھا؛ فیاض وہیں ہے واپس ہو گیا تھا! لیکن اے رات مجر نیند خمیں آئی تھی! ... عمران کی بکوائن ہے اس کے صفح شیالات کا اندازہ کر ڈائٹہائی مشکل تھا ... اور مہی چیز فیاض کے لئے البھن کا باعث تھی! ... وہ ساری دات بھی سوچھارو گیا کہ معلوم خمیں عمران نے وہاں کیا ترکت کی ہو! ... ضرور کی خمیل کہ وہ ہر معالمے میں کامیاب ہی ہو تا رہے! ہو سکتا ہے کہ وہ بکڑا گیا ہو! ... غیراس کی کیا بوزیشن ہوگی!

" پید نہیں! ووسور ہی تفتی ...! ایا تک کسی تکلیف کے احماس سے جاگ پڑی .... او

"بتائے... جو کچھ آپ کس کے کردن گا"

"گڑ ... تو آپ ابھی اور ای وقت اپنے بھائیوں اور جمیل صاحب کے ماموؤں سمیت جادید مرزا کے بہاں جائے اکمیٹین فیاض بھی آپ کے جمراہ ہوں گے! ... وہاں جائے اور جادید مرزا سے بہاں جائے اکمیٹین فیاض بھی آپ کے جمراہ ہوں گے! ... وہاں جائے اور جادید مرزات پوچھے کہ اب اس کا کیاارادہ ہے جمیل ہے اپنی لڑکی کی شاد کی کرے گایا نہیں — ظاہر ہے کہ دو انگار کرے گا۔! پچراس وقت ضرورت اس بات کی ہوگی کہ کیٹین فیاض اس بو ظاہر ہے کہ دو انگار کرے گئیں کہ انہیں اس سلسلے میں اس کے جھیجوں میں ہے کسی ایک پر شہر ہے اور فیاض تم اے کہنا کہ دو اپنے سارے جھیجوں کو بلائے ... تم ان سے بچھ سوالات کرنا اسے ایک سوالات کرنا اس کے جسائی

۔ '' گھراس کے بعد'' فیاض نے پوچھا! '' میں کھیک ای وفت وہاں پیچی کر نیٹ لول گا!''

"کیا نیٹ لو گے!"

" تمبیارے سریر ہاتھ رکھ کر رووی گا!" عمران نے سنجید گی ہے کیا! فیاض اور سجاد اسے گھورتے رہے ۔۔۔ اوپانک سجاد نے بو چھا۔" ایمی آپ نے کسی ریوالور کا حوالہ دیا تھا۔ جس پر شوکت کی انگلیوں کے فشانات تھے!"

" جی باں ... بقیہ باقیں وہیں ہوں گی اوچھاٹاٹا ... " تعران ہاتھ بلاتا ہواڈر انتیک روم سے فکل گیا ... اور فیاض اے بکار تاہی رہ گیا!

" میں نہیں سمجھ سکنا کہ یہ حضرت کیا قرمائے والے بین!" سچاد بولا! " کچھ ندیکھ تو کرے گائی!ا پھااب اٹھوا ہمیں وہی کرنا جائے جو پچھاس نے کہاہے!"

14

مات بره گنی!... نواب جادید مر زا کاپارد چژه گیا تھا!

اس نے فیاض ہے کہا... " بن ہاں قرمائے! میرے سب بے مین موجود یں ابد شوکت ہے! بیر خوکت ہے! بیر خوکت ہے! بیر خوکت ہے! بیر خوکت ہے! بیر خوان میں سے کس پر شب سے اور شب کا وجہ مجھی آپ ایک میں گا ہے گا ہے۔ اور شب کی ایک میں آپ کو جاتی گا ہے۔ ایک میں آپ کو جاتی ہے گا ہے۔ ایک میں ایک ایک میں ای

۔ قیاض بظیں جما کئے لگا وہ بوی بے چینی ہے عمران کا منتظر تھا! اس وقت اسٹڈ کیا ممل جاوید مرزا کے خاندان والوں کے علاوہ جمیل کے خاندان کے سارے مرد موجود تھے! بات جمیل اور یر محبوس ہوا جیسے کو کی چیز ... دانیٹے بازو میں چیدے گئی ہو!" " پر ندہ انکا ہوا تھا!" عمران جلد کی سے بولا!

" بی خبیں وہاں کچھ بھی خبیں تھا!" سیاد نے جبلائے ہوئے لیجہ میں کہا" اجابک اس کی نظر ڈریننگ میمل کے آکیے پر پڑی اور بے تحاشہ چیمیں مارتی ہوئی کمرے سے نکل بھا گی!" " اود …!" محران اپنے ہونٹوں کو دائزے کی شکل دے کر رد گیا!

فیاض عمران کو گھور نے لگا اور عمران آہت سے یو بزایا" الی جگہ ماروں گا جہال پالی مجی میں مل سکے!"اس پر سجاد مجی تمران کو گھورنے لگا!

محمر ... " محران نے دونول کو باری باری سے دیکھتے ہوئے کہا" جمیل صاحب کو داغ دار بنانے کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے۔ مگر سعیدہ صاحبہ کا معاملہ!... یہ میر کی سمجھ سے باہر ہے ... آخر شوکت کو الناسے کیا پر خاش ہو سکتی ہے!"

" يتوكت!" سجاد چونك يِرْابه

" جی ہاں!اس کی لیبارٹری میں ایسے جراشیم موجود میں جن کا تذکروڈاکٹرول کی رپورٹ میں ماتا ہے!"

" آپ اے تابت کر سکیں گے!" جاونے یو مخما!

" ينتى بجات اس كے باتھوں مل جھ كڑياں ڈلوادوں گا بس ديكھتے رہ جائے گا!" " آخر كيا ثبوت ہے تمہارے پاس!" فياض نے يو بھا!

'' آبالا سے مجھے پر چھوڑ دواجو کچھ میں کہوں کرتے جاؤ ۔۔ . اس کے خلاف ہوا تو پھر میں پکھٹے نہیں کر سکوں گا! بیر حال آج اس ڈراے کاؤراپ سین ہو جائے گا!''

" منہیں پہلے بیجھے بتاؤیا" فیاض نے کہا!

"کیا بڑاؤں! " لیک بیک قران جھا گیا!" تم کیا نیس جانے ایوں کی می یا تمی کررہے جوا ... کیا سلیم پر گولی نمین چلائی گئی تنی ... کیار بوالور کے دیتے پر شوکت کی انگلیوں کے نشانت نمیں طے! کیا تی نے اس کی لیپارٹری میں شلے دیگ کے پر ندے نمیں و کیجے جنہیں وہ: آتش دان میں جھونک ریا تھا...!"

" ریوالور… سلیم … مردہ پر ندے … یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں کچھ مہیں سمجھاا" سجاد متخیراندانداز میں بولا!

" بس سجاد صاحب!اس ہے زیاد دابھی نہیں!جو یکھ میں کیوں کرتے جائے! ... مجرم کے ۔ چھکڑیاں لگ جائمی گیا"

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

" إل! عن نے جلائے تھے كير؟" عمران سليم كي طرف مزا"تم يركس في فارّ كيا تماا" " میں نہیں حان!" سلیم نے خنگ ہونتوں پر زبان پھیر کر کہا۔ "تم جانة بمواحمين بتانا يزے گا!" " میں نہیں جانا جاب ! بھ بر کی نے اندھرے می فائر کیا تھا! ایک مول بازو بر کی تھی ۔۔ اور می برحوال شن در خت بر چرط کیا تھا!" . " بدر يوالور كمن كاب إعمران في جيب ايك ديوالور فكال كرسب كو د كهات موس كها!" شوکت اور جاوید مرزا کے چروں پر ہوائیاں اڑئے گلیں! معیں جاتا ہوں کے ربوالور شوکت کا ہے اور شوکت کے باس اس کا لائسنس بھی ہے!.... میں یہ بھی جاتنا ہوں کہ سلیم ہر ای ریوالورے گولی جلائی گئی متی اور جس نے بھی فائر کیا تھااس كِي الكليول كے نشانات اس كے وست ير موجود يقير ، اور وہ نشانات شوكت كى الكليول كے عقد!" " ہوگا! ہوگا ... مجھے شوکت صاحب ہے کول شکایت تیں ہے!" سلیم طدی ہے ہول برال . "اصلت كياب سليم!" عمران في نرى س يوجيا! "انبول نے کی دوسرے آدی کے وحو کے میں جھ پر فائر کیا تھا!" «کس کے دحوے میں!" " به وی بتا تکیں مے اپنی نہیں جانیا!" " ہوں! فیاض! ہتھ کڑماں لائے ہو!" عمران نے کہا۔ \* نمين! مبين . . . بيه جمحي نهين موسكل . . ! " جاديد مر زا كمثرا بو كر بنه ياني انداز مين جيجًا! " قاض ہتھ کڑیاں ....!" فیاض نے جب ہے بھ کریوں کاجوڑا فکال لیا۔ " بيہ ہتھ کڑياں حاوے ہاتھوں ميں وال دو!" " کیا ....!" سجاد حلق کے نل چی کر کھڑا ہو گیا! " " فاض ... اسحاد کے ہتجہ کریال لگادو!" "كما يكواس بإ" فياض حجيثجطا كمإ! " خیر دار سحادا ای مگہ ہے جنبش نہ کرنا!"عمران نے ربوالور کارخ سحاد کی طرف کردیا۔! "عمران میں بہت بری طرح پیش آؤں گا!" فیاض کا چیرہ فسہ سے سرخ ہو گیا! " فیاض میں متہیں تھ دیتا ہوں ... میرا تعلق براه راست ہوم ڈیپار تمنث ہے ہے اور

یروین کیا شاو کا سے شر ویٹا ہمو کی تھی! جادید مر زانے ایک میر وص ہے اپنی لڑ کی کارشتہ کر فرق ے صاف انکار کر دیا! ... اس ہر سجاد نے کافی لے دیے کی ، مجبر فیاض نے اس کے بختیجوں میں 🖱 ہے کئی کو جمیل کے مرض کاؤمہ دار تھیم لیا .... کیکن جب جادید مرزانے وضاحت جاتی تو فیاض کے ہاتھ پیر کچول گئے!اے تو قع تھی ک عمران وفت پر ﷺ جائے گا! ... لیکن گنه عمران ...؟ ... فیاض ول عی ول عی اسے ایک ﴿ برار الفاظ في منث كي رقمّار سے گالمان دے رہاتھا! " إل آب بولتے كيول تبين! عاموش كيول بوگئے!" حاديد مر ذانے اے لاكارا۔ "الل چلو الدر شرائے كول موا" النذى ك باير سے عمران كى آواز آئى اور قياض کی ما حجیس کھٹی گئیں۔ سب سے پہلے سلیم داخل ہوا۔ اس کے چھے عمران تھا... ادر شاید دواے دھکیانا ہوا الدما تحا!" سطوت جاه!" جادید مرزا جملائی ہوئی آواز میں بولا" یہ کیا قداق ہے .... آپ بغیر اجازت یبال کمے طے آئے!" " على قويد يو چينے كے لئے حاضر بوا ہوں كد آخر ان حضرت كى ديورث كيوں نہيں ورج كرانى!"عمران في مليم في طرف اشاره كرك كيا." آئ سے جارون قبل ...!" " آپ تشریف نے جائے ... جائے!" نواب جادید مرزاغراما! " آپ کو بتانا پڑے گاجتہا" وفعتاً عمران کے چیرے سے حماقت آبی کے سارے آجار عائب ہو گھے۔ " يد محص زيردسي لاع بين إ"سليم خوفرده آواز بيل بولا! "سطوت جادا میں بہت نری طرح میں آؤل گا!"جادید مرزا کھڑا ہو گیا!ای کے ساتھ ای شوكت مجتو الخاا ، میشو! "عمران کی آواز نے اسلڈی میں جسکار کی پیدا کردی! فیاض نے اس کے اس لیج میں اجنبیت کا محسوس کیا .... دواس عمران کی آواز تو نیس تخی، جے دوعر صدے جانا تھا۔ " ميرا تعلق موم فسيار منت سے ہے!" عمران نے كبا" آب لوگ البحى تك غلط على بي مِثَلًا تِصَا يَحِيم أَن يُراقِيم كَى عَاش ب، يو أوى ك خون من طحة على ال بارو كفف ك اندري الدر مبروص عادية إن اشوكت إكياتمهارى ليبارثرى عن ايس جراهيم فيس بين!" " ہر گز نہیں ہں!" شوکت غراما! " کیا تم بدھ کی دات کواٹی کیزارٹری شن چند مردہ پر ندے نہیں جلارے تھے ... نینے پر ندے!

ولائة كى تأكد ين جما كراية تمل آئة كاراز اكل وول!"

" فحر .... فحر .... آگے گھو!" عمران پر براباوہ مجھ گیا کہ اس کا اشارہ روقی کی خرف ہے!

" پھر پید فہیں کیوں اور کس طرح میر کی حاضہ ہوئی! ... ظاہر ہے کہ اس انہونی بات نے
مجھے بدحواس کر دیا اور میں نے ای طرف کا کرخ کیا! لیکن کوئی میز افغا قب کر رہا تھ! ... کو تھی
کے پاس پہنچ کر اس نے ایک فائز مجی کیا! فیکن میں پھر فٹھ گیا۔ یہاں پائی میں بان میں اند جیرا
فٹا ... میں لیپاد ٹری کے قریب میٹیا ... شوکت صاحب کچھے شاند میں وہ آ دی ہوں جو
آے دن لیبار ٹری میں مردور تدے ڈال جایا کرتا تھا! ... انہوں نے ای کے وجو کے میں مجھ م

"كيول؟" عمران نے شوكت كى طرف ويكھا!

" بان مید بالکل درست ہے! .... سجاد میہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان پر ندول پر بیاصاحب کی مجھی نظر پڑ جائے اور وہ مجھے ہی مجرم سیجھتے لگیں! و میسے انہیں تھوڑا بہت شبہ تو پہلے مجمی تھا!" عمران نے جاوید مرزا کی طرف دیکھا! لیکن جاوید مرزا خاموش رہا۔!

"کیا بگواس ہور ہی ہے ... یہ سب پاگل ہو گئے ہیں!" حواد طلق پیپاڑ کر چیجا!"ارے ید بختو۔ اندھو! بیرے ساتھ جل کر میر کی لڑکی سعیدہ کی حالت و کیھو! وہ بھی ای مرض ہیں مبتلا ہوگئ ہے! کیا میں اپنی پٹی پر بھی اس قتم کے جراثیم ... یا خدا ... یہ سب پاگل ہیں۔ "دفعنا شوکت بنس مع

" خوب!" اس نے کہا" تمہیں بٹی یا بیٹے سے کیا سر دکار تمہیں تو دولت چاہے۔ دولوں میر وصوں کی شادی کردوا دودونوں ایک دوسرے کو پہند کریں گے ادوسری ترکت تم نے محض ابنی گردن بچانے کے لئے کی ہے!"

" نہیں سجاد اہم کچھ خیال نہ کرنا!" عمران مسکر اگر بولا" دوسری حرکت میری تخی!" سجاد اے گھورنے لگا... اور شوکت کی آئکھیں بھی چیرت سے بھیل گئ تھیں! فیاض اس طرح خاموش بیٹھا تھا تھا تھا تھا تھا۔ سانپ سونگھ کیا ہو!

. "دومری حرکت میری تھی ....اور تہماری لڑکی کی مرض میں بتلا نہیں ہوئی!ان داغول کو خالص امیرٹ سے دھوڈالتا چیرہ صاف ہو جائے گا!...."

" خیر .... خیر .... اجھ پر مجھونا الزام لگایا جار باہے اور میں عدالت میں و کجھوں ہا!" "مغرور دیکھنا سجاد اواقعی تمہارے خلاف ثبوت بم پہنچاہ بڑا مشکل کام ہو گا لیکن یہ بتاؤ ... کہ کچھلی رات این لڑک کا چرہ دیکھ کرتم ہے شخاشہ ابند ھن کے گودام کی طرف نیوں ہماگے ڈائر کیٹر جنزل کے علاوہ کا بی آئی کا ہر آفیسر میرے ماتحت ہے ... جلو جلدی کرو!"
عمران نے اپناسر کاری شاختی کارڈ جیب سے نکال کر نیاض کے سامنے ڈال دیا!
فیاض کے چیرے نیز بی کی بیوائیاں اڑنے لگیں! اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شاختی کارڈ
میز پررکھ کردہ مجاد کی طرف بردھااور بھی کڑیاں اس کے ہاتھوں میں ڈال دیں!
"دیکھا آپ نے !" سلیم نے شوکت کی طرف دیچے کر پاگلوں کی طرح آبہتیہ لگایا" خدا ہے انساف نہیں ہے!" شوکت کے ہو توں پر خنیف می مسکراہٹ کھیل گئی!

"تم ادهر دیکھوسلیم!" تمران نے اے تا طب کیا!" تم نے کس کے ڈرے بیل میں پناول تھی!" "جس ك بالمون من من من من كريال بن إب النيا في مار دالل ... بم جائ تي كد وه جراثيم ماری لیبارٹری سے ای نے چرائے میں الیکن مارے پائ کوئی شوت تہیں تھا! ... اکثر لوگ عاد فاليبار فرى من آتے رہے إلى الك ون يه يكى آيا تھا... جراشم يربات جيز كئى تحى .. على في خورد يلن سے كئ يراشم مجى وكھائے الن على وو جراشم مجى تھ جو سوفيصدى شوكت صاحب کی در یافت ہیں! پھر ایک بختے کے بعد علی جراثیم کا مر تیان بر امر اد طور بر لیبارٹری ہے غائب موالیا اس سے تین ای دن قبل کالج کے سائنس کے طلبا ماری لیارٹری دیکھتے آتے تح! ... مادا خيال الهي كي طرف كيا ... ليكن جب عائب موق يح يح تح على دن جميل صاحب اور شلے ہر ندے کی کہائی مشہور ہوئی تو میں نے شوکت صاحب کو ہتایا کہ ایک دن سواد -بھی لیباد ٹری میں آیا تھا! مجرای شام کو حاری لیباد ٹری میں تھی مردہ پر عرب یائے گئے! وو بالکل ای قتم کے تق جس فتم کے برعمے کا تذکرہ اخبارات میں کیا ٹیا قنادیم نے افہیں آگ میں جا كرداكة كرديا اور بكريد بات واضح مو كى كه سجاديد بزم شوكت صاحب كے سر تحوينا جا ہتا ہے! ووسری شام کسی نامعلوم آومی نے مجھ ہر گونی چانی! ش بال بال بیلا شوکت صاحب نے بچھے مشورہ دیا کہ میں کسی محقوظ مقام بر چلا جاؤل تاکہ وہ اطمینان سے سجاد کے خلاف شوت فراہم. كرر تحيل-ميراوعوى بيد كمد به يرسجادي في في حمله كيا قفا الخفن اس التركه بين كمي السيرية کے لئے زندہ ندر ہول کہ سچاد بھی مجی لیبار تری میں آیا تھا اور وہ جرا شیم و کھائے گئے تھے !" "بكواس ہے!" جاوچةا!" میں تمھی لیبارٹری میں تبیس کیا تھا!"

"تم خاموش رہوا فیاض اے خاموش رکھوا" غمران نے کہا پھر سلیم ہے بولا" بیان جاری رہے۔"سلیم چند کمح خاموش رہ کر بولا" شوکت صاحب نے تحض میری زندگی کی حقاظت کے خیال ہے مجھ پر چوری کا الزام لگا کر گرفتار کرا دیا!... لیکن سجاد نے میرا وہاں بھی چیجیانہ چھوڑا... ایک انگریز لڑکی دہاں کیٹی، جو خالباً سجاد ہی کی تھیجی ہوئی تھی اور مجھے خواد خواہ خصہ

تھے ہٹاؤ ... بولو ... جواب دو!"

و فعناً سیاد کے چیرے پر زردی مجیل گئیا بیٹانی پر پہینے کی بوندیں بھوٹ آئیں۔ آ تکسیں آہستہ آہستہ بند ہونے لکیس اور پھر دفعنا اس کی گردن آئیک طرف ڈھلک گئی وہ ہے ہوش ہو گیا تھا!

## IA

ای شام کو عمران رو شی اور فیاض را کل ہو گل عمرا چائے پی رہے تھے! فیاض کا چیرہ اترا ہوا تھا۔ اور عمران کھیہ رہا تھا!" مجھے ای وقت یقین آگیا تھا کہ سیلم شوکت سے خاکف خیل ہے جب اس نے خیل سے نظنے کے بعد حاویہ م زاکی کو مٹی کارخ کیا تھا!"

" مگر ایند هن کے گودام سے کیا ہر آمہ ہواہے!" روشی نے کہا" تم نے وو بات اد حور کیا چھوڑ دی تھی ...."

"وہاں ہے ایک مزجان ہر آمد ہواہے، جس میں جراحیم بین!.... اور غلے رنگ کے پر ندول كاليك و جرريو كم تين برعب ... كوندكي ليك يوحل الدر الحكشن كي تين سوئيال .... اكيا مجھیں! ۔۔ وہ هیتا پر ندہ مہیں تھا جے جمیل نے اپنی گرون سے محیج کر کھڑ کی کے باہر پھیکا توال بلدروكا يرنده جن يركونده عد فيارتك كريديك كالمع تعيال كريد من وه سال مادو بجرا كما تحاجس من جراحيم تحاريد عدد كى جور كى جكد الحبشن الله في والى كمو تحلى موئی فٹ کی گئی تھی! ... پہلے جمیل پر باہر سے کھڑ کی کے وربعے ایک پر ندہ عی پھیا گیا تھا! جو اُ اس کے شانے سے عکرا کر اڑ گیا تھا۔ مجرود نقلی برندہ پھینا گیاا جس ٹی گی ہوئی سول اس کی . گردن میں پیوست ہوگئے۔ ظاہرے کہ وہ یہ حواس ہو گیا ہو گا، جیسے تل اس نے اے بگزا ہو گاد باؤ يزتے سے سال مادہ سوئی كے رائے اس كى كرون عن واعل جو كيا بو كالى،.. بجر اس في بو کھلاہت میں اے تھنے کر کھڑ کی کے امبر کھینک دیا! پہلے ننے رنگ کا ایک پر ندواس کے شانے سے کرا کر اڑ چکا تھا۔ اس لئے اس نے اسے مجلی پڑتدہ علی سجھا!... اور پھیلی رات .... واو ... وہ تھی بحیب انقال تھا بیں جمیل کی کو تھی بیں گھسا! سعیدہ کو کلور د فارم کے ذراید بے ا ہوش کر کے اس کے جیرے پراٹی ایک ایجاد آزمائی جے میک آپ کے سلسلے میں اور زیادہ ترقی 🕆 و پینے کا خیال رکھتا ہوں! کچر کلورو فارس کا اثر ذائل ہوئے کا منتظر رہا! یہ سب بیس نے اس لئے کیا 🤄 تھا کہ گھر واٹوں پر اس کارد عمل و کچھ سکوں! خاص طور سے سجاد کی طرف خیال مجنی خیس تھا! جسے ہی میں نے محسوس کیا کہ اب کلورو فارم کااثر زائل ہو رہا ہے۔ بیں نے اس کے بازوجی

ہوئی چیونی اور مسری کے بیچے تھی گیا ۔۔۔ پھر ہنگامہ برپا ہوگیا! سجاد ہی سب سے زیادہ بدخواس فیر آدم فیلہ استیدہ اس کی بدخواس فیل آدم فیلہ ہے کہ استیدہ اس کی بیٹی ہی مخیری ا ۔۔۔ بیکن جب بیل نے اسے گھر والوں کو وہیں چھوٹر کرایک طرف بھا تے و یکھا تو ۔۔۔ بی خود سوچو فیاض! بھلائی وقت ایند ھن کے گودام میں جانے کی کیا تک تھی! بہر حال سجاد اللہ نے خواف شوت ہم پہنچائے! دراصل اس کی شامت ہی آگئی تھی! ورند ان چیز دل کو کہ چھوڑنے کی کیا ضرورے تھی!

"اچھایٹااوہ توسب ٹھیک ہے!" فیاض نے ایک طوش انٹرانی لے کر کہا" وہ تمبارا شاختی کارڈ"
" یہ حقیقت ہے کہ چن تمبارا آئیسر ہوں! میرا تعلق برادراست ہوم ڈیپار ٹمنٹ سے ہے!
اور بوم سکرٹری سر سلطان نے میرا تقرر کیا ہے ... لیکن خردار ... خردار ... اس کا علم
ویڈی کونہ ہونے یائے ورثہ تمہاری مٹی پلید کردول گا سمجھے ...!"

فیاض کا چیرہ لنگ گیا! اس کے لئے یہ ٹی دریافت بڑی تخیف دو تھی!. "تم نے مجھے بھی آن تک اس سے بے خبر رکھا!" دو ٹن نے جھلائے ہوئے لیجے میں کیا۔ "ارے کس کی باتوں میں آئی ہو رو ٹی ڈیئر!" عمران براسا منہ بٹاکر بولا" یہ عمران بول رہا ہے ۔۔۔ عمران جس نے بچے بولنا سیکھائی ٹیس! ۔۔۔ میں تو فیاض کو گئس رہا تھا!" فیاض کے چیرے یہاب بھی ہے لیٹن پڑھی جا سکتی تھی!

# تمام شُد